#### صحتانامة

| هرست                   | TT)               | سطو        | 200 |
|------------------------|-------------------|------------|-----|
| مغلنو                  | متدر              | Ir         | ir. |
| هلدون                  | هلدون             | 10         | 11  |
| حالمه کی <b>بلی</b> اه | سکھ بلکھ کو       | 1+         | 10  |
| ركهى                   | حالصة لا حطاب     |            |     |
|                        | دىيا              |            |     |
| ایے مریدوں کے          | اں کے             | 11         | 10  |
| سله ۱۷۳۵ع              | سله 1410ع         | 11         | fir |
| elypa alu              | mls ATVI3         | 11         | 70  |
| اچے نام کا سکت         | أهِم نام كا مكت   | 17         | r+  |
| سلة ١٧٩٣ع              | سله ۱۲۹۱ع         | Ir         | m   |
| مكهويان                | كلهريان           | A          | ~*  |
| هله                    | مله               | فتحاوت     | ٥١٣ |
| دور کر دیا             | دور کر دیا دور کي | 11         | AF  |
| مايوس كرنا دهرم        | مايوس كرنا دهم    | A          | 99  |
| بهين                   | ئيين              |            |     |
| أنكريةون أور هولكو     | الگريزوں ور هولكو | قمالة أولك | 100 |
| فيضل پوريد             | فضهل يوريه        | 1          | 1+1 |
| دين دري                | کی یہ جال         | ۳          | ILA |
| پسلد له تها            | پسلد له تهي       | o          |     |

هرات کا وکیل ۲۹۸ هرات کا وکیل ۲۹۸ هرداے گورد ۱۳ ، ۲۹۹ هرکشن گورد ۱۳ هرگوبند گورد ۱۲ تا ۱۳ هری سنگه نلوه ۹۵ ، ۱۸۵ ، ۵۹۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

هراره کی مهم ۲+۱ ، ۲۳۵ هنري فين صاحب ۲۸۳ ، ۳۹۳ هنگم خان والی ماليرکوئله ۳۲ ،

هررس ۳۵۲ هیرا سنگه، راجه ۲۹۲٬۲۵۲ میوگل وان بیرن ۲+۳٬۳۱۱، ۲۹۲٬۳۳۳٬۳۲۱

هولکر جسونت راو ۹۸ ٬ ۲+۳

ی یوسف علي ۷۹ ے

يتيى خان ٢٥

باند سلگم سكوچكم +٥ تمالدس فتير ١٧٩ ١٣٩ ٢٥١ 1+4 (190 sesse) سرجهال بهکم ۹۸ ترليال سلكه كلي ٢٣٢ / ١٥٨ TAM C TA 1 نهال سلكم إناري واله ٩٩٠ mme ' I+M IAD I+A مهرآباد ۱۵۳ وساوا سلكه سلنعاتواليد والإ FVI

هارلی ۲۸۲ مهم هاردے ۲۵۲ هانگ برگر قاکلر ۱۹۵۰ ۱۹۹۸

۳۳۱ موس فرا سیس ۳۳۹ موران طوائف ۲۸۱ ۸۵ ۳۳۲ مور کرافت مسکر ۳۳۷ ۴۳۷ موسی آمس فرهاعی ۳۸۹ مهتاب کور راثی ۳۵۷ ۳۵۵

مهای سلکه سردار ۱۳۰ تا ۴۰ مهر میر ملو براپ ۴۶ تا ۲۸ مهر میک گریگر مستر ۲۰ م

ال ساد ۱۹۴۴ ما ۱۳۵ درود و التحديد و ۱۳۵ ۱۳۹۳ ندود و ۱۳۹ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ندود التحديد و ۱۳۹ ۱۳۹۳ ندود و ۱۳۳ ندود و ۱۳ ندود و ۱۳۳ ندود و ۱۳ ندود و ۱۳۳ ندود و ۱۳ ندود

٣٩٣

مدهوسودن يندت ۲۲۱

144 " 1+0

۸۳ ، ۵۳۲

مرے داکتر ۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲

متكالف مستر ۱۲۸ تا ۱۳۹

مثلدار ۲۲ ، ۲۳ تا ۳۹ ۰ ۲۸

198 198 V 1 Lisan

744. LAL . LAL

ملتانا سنگه کنور ۲۳۲ ٬ ۳۵۳

ملتان کا متحاصرہ ۸۲ ، ۱+۹

منكيره ١٩٨ ، ٢٢٠ + ٢٢

111 G 1+4 , 134 , 100

مطهر علی بیگ ۳۲۳

r09

۲۰، ۲۰، ۲۲، ۲۱۱ موتی رام دیوان ۱۹۱، ۹۰۲

19V 194 1791 1791

+41 ° ++4 ° ++4 ° 14+

PVP

كلاب سلكم كبائة ٢٢٥ كليا مثل ١٩٣ گلاب کور رائی ۲۵۷ كلهيالال وألم بهادر مهم مم م کل بیکم ۲۷۵ ۲۳۲ ۲۳۲ کلکا رام دیران ۱۹۳ كربائ صلحب المهم 190 کیوا مل دیوان ۲۷ TTO TIV كبتليلة مستر ٢٣٩ کلیم داس پلکل ۲ + ۱۱ تا كبلانير إلاا تا ١٧٩ PAR STAY PMY PIT الموك سلكم شهوالله ٧٩ ٥٨ 241 گریلد سلکم گورو ۱۲ تا ۱۷ کیجر سلکم ۳۳ TOX FOR TYT گورمکھ سلکھ بھالی ۲۷۹ كيتسرأ سلكم كلور ١٠٥٣ گورمتا ۲۲ ۲۳ كيليت ٢٥٢ گهورا گهارا کی جنگ ۱۳۳۰ ی گیاں سلکم مکٹی ۲۳ لخول مستر ۳۵۳ كارقونا مسلر ٢٥٣ الرئس مستلر ۲۳۳ كجرات تسطير ١٣٨ قربی ممالز ۲۲۸ كريها سلكي وو گزے - سی - ٹی مسائر ۱۳۸۸ 144 777 لاكوست فوهلكى ١٥١ ٢٥١ كف لارة ١١١ ٣١١ كف لجهسي رأتي ٢٥٩ كلاب سلكم راجه ١٩١ لنام ١٨٨ THE PIV TAM الأطباله الإمار

-5.78

ا قصور متحاصره ۷۹ ، ۸۳ ، ۱+4 تا +1

کامل ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۸۴ 100 1+1 1+ 83 El

كاهن سنگه نكدًى ١٩٢ کپور سنگه نواب ۲۵

کرپا رام دیوان ۲۳۷ ۲۳۷

14+ کرم چند منشی ۳۲۲۹

کرم سلگھ چاھل ۳۲۲ کرم سنگھ رنگر ننگلیہ ۹۹ كسك قلعة 109

کشیر ۱۷۱ تا ۱۷۷ مرا، 194 chu and +44 ch

144 كشميرا سنكه كنور ۲۳۲ ، ۳۵۳ ،

TOA کشی سنگی کدور ۲۵۳

کشور سنگه میال ۲۲۲۲ كننگهم حورف ديوي ۳۲ ۱۲۹ ۱

41 , 1 AL كفورا مستر ٣٥٠٣ عسد قُالتواريخ • ديكهو سُوهُن لال عوض علي منلشي ١٩٥

عازي خان ديره ۲۷۰ علام محي الدين شيخ ٢٧٧

144 عوث خان داروعة '90' ١٨٧، ٢٨٣

فارستر مستر ۲۷ ۲۹، ۱۲۹ فتم خان ۱۵۲

فتم سنگه اهلووالیه سردار ۸۱ ا tho tho va va 104 ' 10+ فتنع سنگه کنور ۲۵۴

فتمح سنگه دهاري ۹۳ ، ۳۳۹ فتدم سنگه كاليانواله سردار 90 ، 5 111 1+x 1+0 94

PT9 ' 114 فوقر مستر ۱۵۴ فوکس مستر ۲۵۰

> ميزوز خان خطک ۲۲۱ ق

قادر بعمش ۳۲۸

التعبى ٢٧١

اشد سلكه كلي ٥٠١ ٥٢١، Fre fre fre fre from frol from from TOA ' TOF FRUN FRACTAG CEMA شهامت على حال ٣٢٣ ٣٢٣ " PAA " PAT " PAD " PVV شبید گئم ۲۳ Fry Fra Fri Fri-شيخيرو - تسخير ۱۱۷ #1+ ' mom ' FF9 مهاكليت . تستدير ١١٥ سيتا رام كيعلى ديكهو مصلف ماحب سلكه يهلكم سودار سه سيد إحدد حليته ١٩٩٠ ١٩٥٠ Pa' VP ' 011 ' VII' سيديو سلكه كلير ١٥٣ 11+ 1179 غرر سلصب سلكم يهدي ٧٥ ' ٧٧ ' شالامار باغ وو ITY ' LIV سام سلكم إثاري واله tyt tro trt طلونامه وبجيب سلكه ديکه 111+ أمرناته ديوان شام سلكم ديوان ٢٢٢ ، ٢٢٣ ٢٢٣ ٢ ۶ عيدالصد حال ١٩٠٠ 190 1 100 عزيزالدين فقير ' IVF ' IF9 شالاستهاع الملك ١٥١ ١٩١، \*\*\* TTI TOT 197 TAY " TA+ " 141 " 170 TRY TIV TAT شاء نواز حال ۲۵ عطرسلكه دهاري ۹۹، ۱۳۹ سلة مين سكم سقارت عطر سلكه سلاهاتوالهد ٢٧٢،

rry

شراجي مرهانه س

کی تسخیر ۱۱۳ الگریزوں سجان پور ۸۰ کے ساتھ عہددامہ ۱۲۹ تا ۱۳۹ ، متفرق دربار ۲۳۲ ، روپتر کی ملاقات ۲۷۱ ، وفات اسرمور ۲۵ ۲۸۸ ٬ انتظام سلطنت ۲۹۱ ، فوجي اصلاحات ۳۰۳، پالیسی ۳۱۵ ، داتی اوصاف وعيرة 194 ، با 709 ، مذهدي اسكندر اعظم +14 پالیسی ۳۳۱ چال چلن ٣٣٣ ، تاريخ ميل درجة ٣٣٣ تا ۳۳۷ خاندان ، ۳۵۳ روپ کور رانی ۳۵۵ روپتر کی ملاقاب ۲۷۱ رورآور سلگه حرنیل ۲۸۴ رین حان ۳۲ ، ۳۳

سادهو سنگه نهنگ ۲۱۲ ساون مل ديوان ۲۹۸ ' ۳۱۷ ' Tro

ستلج پار کی ریاستن اور رنصیت سنگهی ۱+۱ تا ۱+۲ و+۱ تا 111, 011, +11 1 111

سداکور راني ۵۸ ٬۹۲ ، ۹۵ 149 . 144 . 140 . V+ . A+ . A+

سلتان متحمود حان ۱۳۲۴ سرهند \_ سکهوں کا قدفته +۲ ، ۳۲ 14 , LO , L+ 92m

سکھ جتھے ۔ بنیاد وعیرہ ۲۲ ' 44 f 4+, 4d p 4d سسان کور راني ۳۵۷ سنسارچند راحه ۵۸ ۰۸۰ 404, ILO, 1+L سندهم صونه ۲۸۱ ۲۸۱

سوچت سنگه راحه ۲۹۱٬ 444 , 440 سوهني لال ۲۰ ۲۹ مم ۲۵ وه ۲

سوبها سنگهر ۳۲

'141 '10" '110 '1+t ' 144 ' 141 ' 140 ' 140

611, 611, 611, 011,

٣٠١ ، ١٠١٨ تا ١١٩ ، ١٦٩ ، وأم كوهيم مثل - التعاني ١٠١ رتن چلد ملشی ۳۳۷ ا رتن کور رایی ۲۵۹ رىچهت دير راجه جبرن ٥٧ وبجهت سلكه مهاراجه بيدالش وه سالی ۵۸ سادی عود تلت العبر كا معايلة ۹۳ ، دوسری شادی ۹۳ ، مثل کی سرداری ۲۵ ٬ اهور د قبضه ۲۹ تا ۷۱ بهیسر، کا معرکه ۷٫۳ کتجرات پر چوهائی ۲۲ مهاراجه کا لقب ٧٧ تا ١٢٣ ، كلمًا جي کا اشان ۸۷ و زندگی میں ىيا دور جو ، پولىتكل پالیسی او تا ۳و 'فوجی أملحات وو سر ملالت هولكم و لا جمال سائلهم ہار کی ریاستیں ا+1 <sup>ا تا</sup> ۱۰۳ ۱۱۰ فتم تصور ۱+۱ تا ۱+۱ پهاري ملاته

تا زجر ، وجرد تا زجر ، الكه كرجاديه مام rmr 'riv 'fov 'fos دیری سہاے دیوار، ۲۲۰۵ ديبي داس ديران ٢٣٥ x داتليس + ٢٥٠ نيره اسمعهل حان ۲۳۱ تا ۲۳۱ تيرة غازي حار، ٢٣٣ ، ٢٥٥ ، TV+ رابے کور رائی ۲۵۵ ، رامانند صواب ۱۱۹ ۲۵۳٬ رام داس گورو +1 رام دیال ملشی ۱۳۳۷ رام نیال نیران ۱۸۵ تا ۱۹۱ ۲ 171 PIA ' FIV ' 190 rmi ' yry ' fro رام ديري راني ٢٥٩ رام سنکه بهاکی ۳۲۰۷ رأم سلكم يهيد ١٧٧ ، ١٨٥ ،

Tri . 1-0 . 1++ . 144

۵

داتار کور رانی ۳۵۵ دایره دین پناه ۱۹۹ دل خالصه ۲۹ دل سنگه نهیرنه ۲۱۸ ۲۰۳۳ دل سنگه وزیرآبادیه ۲۱۸ ۲۰۳۳

۷۵٬ ۹۵ دلاروس فرانسیس ۳۵۱ دلیپ سنگه کنور ۳۵۳٬ ۳۵۹ دهرم سنگه سردار ۲۰۱ دهنا سنگه ملوئی ۱+۸ ٬ ۳۳۳ دهیان سنگه راجه ۲۵۹٬ ۲۹۱٬

دیا کور رائی ۲۵۹ دلیسا سنگه، مجیته، ۹۵ ، ۱۳۸ ، ۱۵۸ ، ۱۸۵ ، ۲۵+ ، ۳۳۳

rrr ' taa ' taa

دیساں مائی ۵۳

دینا ناته دیران ۱۹۳ ٬ ۲۹۵٬ ۲۹۵٬

ديوا سنگه، كنور ۳۵۳ ديوان چند مصر ۱۹۷٬۱۹۷٬ ्र अ. ११ ८ ८१

چاند کور رائي ۳۵۷

چوت سلکه سردار ۳۵٬ ۳۹٬ ۹۹٬ و۳۹٬

چلبه - تسخیر ۱۱۱

چددهیوت ـ فتم ۸۳

چندو شاه ۱۱ چیت سنکه، ۹۷

ح مست خان چټه ۵۵٬ ۵۹٬ ۵۹٬ مست خان چټه

حكم سنگه اتارى والة +٣٣ حكم سنگه چمني 90 ' 101 ' 109 ' ٢+٤ ' ١٣٣ حيدرآباد - وكيل ٢٩٧

خالصه ۱۵ ' ۲۹ ' ۲۹ ' ۳۹ خالصه خسرو شاهزاده ۱۲ خوشحال سنگهر جمعدار ۱۲۰ '

mm4 , 144 , h41 , h44

خشوقت راے ۲ ' ۱۳۳ خطک قبیلہ ۲۲۱

جسا سلكم كال سردار ME CP+ ١٩٩ ) جسوال ١٩٩ ( جسوامت رأے هراکی ۱۹۸ بہم جعفرهان بلرے ۱۵۰ جهدل سلكم كينيا هدادور جگراؤن ۱۹۳ جگنجوت سلکی کلی بروس جمرود کی جلگ ۲۸۹ جوالا سلكم يموانيه وسوء بهر چودهم سلکه رامگوهید ۸۷ ، ۲۰۹۳ چونجم سلگه سردار ۳۳۰ ۱۹۸ جودهم سلكم سووههان والع ووء TMT

جودهم سلكم وزير أباديم ١٥٣ جولد سلكم موكل ١٠٠٠ جندان رانی ۲۵۹ <sup>، ۲۵</sup>۹ جهلگ تسطهر ۱۹۸ ه جهون سلكم عاكم سهالكوت 110 ج سلكم إثارى واله ٢٢٨ جے سلکھ کلہیا سردار ۲۳ ، ۵۸ جهکب مسالر ۲۵۱

1+1" 144 يهو سلكي الألي ٨٧ / ١٠ أجسيت رأي ديوار، ٢٣ 194 1 196 1 M U 10+ ' 1"+ ' 117 ' fir fat 622.0

بهالوارة كي فالم ٨٧

تارا سلكم كلور ١٠٥ ، ١٥٣ ، PAA المه دور عيود مخلم اران 110 5 110

ترب بهلګیلی ۸۸ تهم سلكم سردار ۱۲۱ سم تیم بیادر کری ۱۳ ۱۳ ۱۳ ليمور سيزاده وا تا اس

جاللتمر کی فعم ۱۹۱ جان هوم فرهائکی ۲۵۴ جبالگهر بانشاد رز ، ۱۶ ، سر AT جسا سلکه، دلو ۲۸۰ ۹۷ جسأ سلكم وأمكوههم وام 7+7 1 31

ىوتىي شاھ م، 6، 44، 44، بهاگ سلگهم مراليواله ۹۹ بهکت رام بحشی ۱۳۲۹ دهوانی داس دیوان ۱۹۵ ، ۱۹۵ 411 444 4 194 114 Tro ' 11 ' 190 بیردر پنت ۳۲۵ ۲۳۴ ىيلي رام مصر ۲۲۷ ۳۲۹ بينت داکتر ۲۵۱ بینکی مستر ۲۵۰ پ ١+9 ' ١+١ كانيتي ا پرتاب سنگه کنور ۲۵۴ پرسپ صاحب ۲ ، ۱۲ ، ۹۵ ،

۳۹۱ ' ۱۸۹ ' ۱۷۹ پريم سنگه, بهائی ۲۷ ' ۷۷ ' ۱۹ ' ۵+۱ ' ۱۷۹ ' ۱۰۲ ' ۳۱۲ ' ۲۹۲ ' ۳۸۲ ' ۳۲۲ ' پشاور کا جنگ +۲۲ تا ۲۲۵ ' ۵۳۲ ' ۱۸۲ تا ۳۸۲ ' ۲۸۲ ' پشورا سنگه, کنور ۳۵۳ ' ۳۵۸ '

انگد - گورو + ا انگریزی سرکار ۱۲۹ تا ۱۲۸، אףן ט פען י אען ט +אץ ارچ 199 اورنگریب شهنشاه ۱۳ أورمون وليم ٣١١، ٣١٣، ٣٢٣، 491 ايمناناد ۲۲ بار وليم ١١٣ مخاله ۱۰۹ ، ۱۰۹ مهاول دور ۱۹۹ ، ۲۳۵ بده, سلكم، سكرچكهه ۲۹ ، +٥ بدهم سنگهم سندها بواليد +۲۹ 441 وبدهم سلكم فيضل يوويه +١٩ برس اليكؤندر ٢٩٨ تا ٢٧١، 444 , 441 برون تی میوس ۲۲۹ بساکها سنگه دیوان ۲۷۷ ٬ ۲۷۷

بلوچستان ۲۹۸

بنده مهادر ۱۷ تا ۲۰

#### أىتىيكس

الارة جرنيل ۱۳۲ + ۲۰۰ القب \*\*\*\* \* \*\*\* \* \* \*\*\*\* إبرطويك مستد ١٣٣٩ الهي بشق جرئيل ٢٧٥ ' ٣٣٢ PPI CIAL LOT إمام شاه ۲۳۳ اجبدهها يبقاد ديران ٢٣٣ إمرتسر 11 4 ٨٨ اصد بعض چفتی ه إمرداس كورو +1 احد على ١٩٨ / ١٩٨ امر سلكم كيركم ١٠٥١ ٥١١ لصد فاه سهد ۷۲ أمرياتهم ديوان ٥ ٢٨ ٢٥ م احدد یار جان توانه ۲۰۴۳ (44,44,44),44,44, احترلوني كولهل ۱۳۲ ۱۹۷ ا 1+0 '9" 'A7 'A0 ' V9 198 114 17V ' 10V ' 10T ' 100 ادنیه بیگ ۲۷ 141, 461, 661, 141, ارجن سائم \_ کاور ۲۵۳ " TIM " T+V " IA9 " IAM ارجن ديو کيرو + ا تا ا ا f tm1 f tm4 f tm4 f ts1 اركرو مستر وه " 17+ Yov ' roo ' fry اسب لیای ۱۹۹۵ ۲۰۱۱ ' tvr' tty ' pyr u pyr استین بیک مستر ۲۵۱ انتال ساهول کر جانگ ۱۸۳ 77+ ' ro+ ' rr9 انقائستان ۱۹۳٬ ۱۹۳۱ اكبر سيلشاء وووا إمهرحان روههله ٩٨ الاسلكم سردار بهم (مهر سائلم حاكم سهالكونك ١٤٧

- (۲۳) سکهر اور انگریزو کی جنگ مصنعه سر جی گف ـ (۲۳) آرمی آف رنجیت سنگه یه پایچ مضامین کا مجموعه هم جو که مصنف نے جرنل آب اندین هستری مدراس فروری سنه ۱۹۲۱ع تا ۱۹۲۹ع میں شائع کیا تها ـ
  - European یوررپین ایترنچررر مصنعه سی تی گرے Adventurers in Northern India. یه کتاب حال هی میں شائع هوئی هے ـ
  - (۲۹) تواریخ پنجاب مصنفه راے بہادر منشی کنہیا لال ۔ یه کتاب اردو زبان میں ہے اور ریادہتر مندرجہ بالا انگریزی کتاب پر مبنی ہے ۔
    - (۲۷) تواریخ مہاراجہ رنجیت سنگھ مصفع بھائی پریم

      سنگھ ۔ یہ کتاب پنجائی رہان میں گورمکھی

      حروف میں حال ھی میں شائع ھوئی ھے ۔

      بھائی پریم سنگھ جی نے کافی متحنت اور تحقیقات

      کے بعد اپنی کتاب شائع کی ھے ۔

مہازلچہ کے پاس کچپر عرصہ کے لگے بہبرا اہا۔ اِس اا سٹرنامہ جرس زبان میں شائع ہوا اہا جدے بعد میں مسلو درس لے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔

(۱۷) سنرنامه تاکثر هاتک برگر - ترکثر هاتک برگر و الله او و ها مدرستان میں پیلٹیس برس مقیم رها - و میازاجه کے دربار میں تاکثر کے عبدہ پر میٹاز کیا اور ساتم هی بارودهاته ڈ السر ایمی ایا - ایم الله ایم الله ایم الله سندیام میں سر هاری لیس کے پائے ساله مازمت ساء داماع تا ۱۹۳۹ع کے حالت درج هیں - سر هاری نین نے ٹرڈ آکلیاڈ گورتر جلرال کے همراہ مہازاجه کے ساتم مثالت کی تیمی دران بلجاب مسئنہ سر لیپل گرتی ہے کتاب

دیلے پیل سله ۱۸۹۵ع میں شائع هوئی نبی اس کتاب میں مہاراجه رنجیب سائم کے درباریس اور سکم سردارس کے حالت رضاحت کے ساتم درح هیں -

(۱۰) مہاراجہ رنجیت سائیم مصلاء سرلیبل گرئی۔
(۱۱) تراریخ پلجاب مصلا سید متعد لطیف سله
(۱۱) تراریخ پلجاب مصلا سید متعد لطیف سلم

مم لے ایک مشخصر ثوب دوج کیا ہے ۔

(۱۲) کاکٹر لوگن اور مہاراجہ دلیپ سائیم ۔ یہ کتاب لیڈی لوگن اور مہاراجہ دلیپ سائیم ۔ یہ کتاب لیڈی لوگن اور مہاراجہ دلیپ سائیم ۔ یہ کتاب لیڈی لوگن اور مہاراجہ دلیپ سائیم کی تھی۔

- كتاب سنه ١٨٢٥ع ميں شائع هوئي تهي -
- (۱۱) متكالف صاحب كي خط وكتابت مصلمة كے صاحب ـ
- (۱۲) سفرنامہ فارسٹر صاحب ۔ یہ کتاب سنہ ۱۷۹۸ع میں شائع ھوئی تھی ۔ اس کتاب میں سکھ مئلوں کے عہد حکومت کے کچھ، چشمدید حالات مصنف نے لکھے ھیں ۔
- (۱۳) سفرنامه ایلگزندر درنز یه کناب سنه ۱۸۳۹ع میں شائع هوئي تهي -
- (۱۲) سکھ، اور افغان مصنفہ شہامت علی شہامہت علی مشن کے ساتھ علی سنہ ۱۸۳۹ع کے قریب انگریزی مشن کے ساتھ افعانستان جاتا ہوا مہاراجہ کے پاس لاہور میں کچھ عرصہ کے لیئے تھہرا تھا دو ایک برس پیچھے اس نے اپنا سعرنامہ انگریزی زبان میں شائع کیا تھا ۔
- (10) سعرنامہ مور کرافت صاحب مستر مور کرافت سنہ ۱۸۱۹ع کے قریب تدت اور لداخ حانا ہوا لاہور میں تہہرا تھا ۔ اس نے ڈائری یعنی رورنامچہ کی صورت میں اپنے سعر کے حالات قلسبند کئے تھے جو کہ بعد میں مستر ولسن نے شائع کئے تھے جو کہ بعد میں مستر ولسن نے شائع کئے تھے ۔
- (۱۹) سفرنامہ بیرن ھیوال صاحب مستر ھیولل سفہ (۱۹) مفرنامہ بیرن ھیوال صاحب کشمیر حاتا ھوا راستہ میں

میں مہارلجہ کی تواریخ کے لئے ایک گرائیاہا ذمیرہ مے (دیکہر دیہاجہ سنتم ۳)

- (۳) تراریخ پلنجاب مصلته بوٹی ساہ ۔ یه کتاب بھی نارسی زبان موں نے اور ابھی لک مسردہ کی شکل میں نے ۔ (دیکھر دیباچه صلته ۵ )
- (ہ) تعیمامہ ملتان ر پارر بدعر مسللہ کلیش داس پلکل ۔ یہ کتاب ہلدی زبان کے چہلدرں میں ہے اور ابہی تک مسردہ کی شکل میں ہے ہم لے دیباچہ کے صلحہ ۲ در اس کی تسرت مشتصر ترث لکنا ہے۔
- (٦) تراويخ مهاراجه ربتهها سلكم مصلته پرنسي ماحب يه كتاب سله ۱۹۳۳ع مون مهاراجه كى حين حيات مهن سالع هوكى تهي ... (ديكمو ديباچه منته ١)...
- (۷) تواریخ سکیاں مصلت میک گریگر صاحب یه کتاب سله ۱۸۳۹ع میں سائع هوئی تهی ـ (دیکیو دیباچه منحه ۲) \_
- (۸) تواریخ سکیاں مصلت کللگیم صاحب ۔ یہ کتاب ستہ ۱۹۲۹ع میں شائع موٹی تھی ۔
- (۹) مہازاجہ رنجیس سلکی الا دربار مصلتہ ولم اوزبری ۔
   یہ کتاب سلہ ۱۹۳۰ع میں ساتم عوثی تھی ۔
   (۱+) تراریح پلتجاب مصلته لفتانت اسینی بیک ۔ یہ

## ضعيمة ٢

# کتابوں کی فہرست

دیل کی فہرست میں صرب ان کتابوں کا نام درے کیا گیا ہے جن میں سے حوالہ کے طور پر عم نے انتخابات لئے عیں اس سے یہ مدہوم نہیں کہ اس فہرست میں مہاراحہ رنتجیت سلکہ کی تواریخ کے متعلق متحومی طور پر کتب درے گئے گئے عیں -

(۱) خالصه دربار ریکارة حلد اول و دوئم - یه عو در کتابیس مصلف نے خود مرتب کی تهیس اور پلحاب گورنسلت نے ابھیں شائع کیا نها - حلد اول میں سرکار خالصه کے صیغه فوج کے کل کاعذات کی دہرست ہے اور حلد دوئم میں ریادی تر میغه مال کے کاعذات کی نہرست درج ہے - خالصه دربار ریکارة کی نسمت هم نے اس کتاب کے دیباچہ (منحتہ ۱) میں ایک محتصر نوت دیا ہے - کے دیباچہ رنحیت ساتھ - یہ کتاب فارسی ربان میں ہے اور دیوان امرناتہ کی تصلیف ہے - مصلف

شائع كيا تها - (ديكهو ديناچة صفحة ٥) - الله عددة التواريخ يعلي رورناميچة مهاراحة رنحيت سلكه مصفقة مفشى سوهن لال ـ ية كتاب فارسي ريان

نے اس کتاب کو سلم ۱۹۲۸ع میں پہلی بار

ان درنی بھائیں کو مہاراجہ نے تعلقہ سیائیوٹ جائیر میں دے رکھا تھا ساتہ ۱۸۴۳ع میں جب ٹھبر دربار میں کھلیلی مدینی عوثی تھی کلرر کسیرا سائیہ حالت قرح کے قصہ کا سکر عوا - اس کے آیک سال بعد درسرا بھائی کلور پشورا سائھہ بھی تلعہ آئک میں تعل کیا گیا ۔

- ( ) کنور ملتانا سلکم یہ شہزادہ رائي رتن کور گجرات
   رائی کے بطن ہے تھا سلم ۱۸۳۹ع میں اس کا
   انتدال ہوا
- (۷) کئور دلیپ سلگم یه شهزانه رائی جلدان کے بعلی سے تیا ۔ اور سله ۱۸۳۷ع میں بیدا هوا تها مہاراجه شیر سلگم، کے بیچیے سله ۱۸۳۳ع میں کتمت پر بقهایا گیا ۔ انتحاق پلجاب کے دو سال بعد مہاراجه دلیپ سلگم، آنگلستان کو چلا گیا اور بائی مدر رهان هی مدر رهان هی مدر رهان هی مدر رهان هی به بعد میں انگلستان چلی گئی اور رهان هی لوت هوئی

میں بعض بعض کا درجہ تو را یوں کے برابر تھا۔ اور ان میں سے چند ایک مہاراجہ کی چتا پر حلکر اس کے ساتھ ستی بھی ھوگئی تبیں ۔

مہاراحم رنجیت سنگیم کے سات دیتے تھے جن کے نام ذیل میں درم کئے داتے دیں

(۱) کنور آپوک سلکم - یہ مہاراحہ کا سب سے نوانیٹا تھا ـ رائی دانار کور کے نطق سے سلم ۱۸۰۹ع میں پیدا عوا تھا - مہاراحہ کے پیچھے سلم ۱۸۳۹ع میں تخت یر نیٹھا - مگر ڈیوٹم سال کے اندر ھی اندر موت نے اسے آن گھیرا اور رہ اس حہان فائی سے چل نسا ـ

(۲-۲) کنور شیر سلگھ و کلور تارا سلگھ - یہ هو دو شہر شہزادے رائی مہتاب کور کے بیٹے تھے \* ۔ کنور شیر سلگھ حلوری سلت ۱۸۸۱ع میں نخصت شین هوا ۔ ستمبر سلت ۱۸۲۳ع میں سردار احیت سلگھ سلتھا توالیت کے عانبوں قتل هوا - کنور تارا سلگھ نے سلت ۱۸۵۹ع میں انتتال کیا ۔

م م م ای کلور کشمیرا سلکیم و کلور پشورا سلکم - په هر دو شهرادے رانی دیا کور گحرات والی کے نطن سے تھے \* -

<sup>\*</sup> ان شہزادرں کی ولادت کی نسبت مرزعین نے مصلف رائیں ملاهر کی هیں بو هم نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں درے کی هیں۔ مثلاً دیکھو صفحہ ۱-۱۰

حرم میں داحل کر لیا ـ رائی رتن کور کے بطن بے کئور ملتانا سلکھ اور رائی دیا کور کے بطن بے کئور کشمورا سلکھ اور مشورا سلکھ پیدا ہوئے تھ ـ

ایک سردار جے ساتھ کی بیٹی تھی ۔ سلتہ ۱۸۱۵ میں مہاراجہ <sub>کے</sub> ساتھ اس کی شاندی ھوٹی تھی۔ (۱۳) رائی مہتاب کور مرقم ملا قبلع گوردائسپور کے چودھری سرجاں ساتھ کی بیٹی تھی ۔ سلتہ ھوٹی تھی ۔ میں اس کی شادی مہاراجہ کے ساتھ ھوٹی تھی ۔ (۱۲) رائی سناں کور ۔ ستلج یار ایک ملوئی جات مسی

(۱۲) رائی حالد کور - موضع چهں پور شاع امرتسر کے

(۱۵) رامی گلاب کور - موضع جگدیو شانع (مرتسر کے ایک زمیلدار کی بھتی تھی - سانہ ۱۸۳۹ع میں اس کا انتقال ھو کیا ـ

کی شانسی هوئی تهی ـ

(11) راتی جلداں - موقع چار قبلع امرتسر کے ایک جات مسمی ملا سلکھ کی بیٹی تھی ۔ منا سلکھ مہاراچہ کی سواری فرح میں ملازم تھا ۔ مہاراچہ دلھی سلکھ اسی کے بطن سے تھا

ملتوجه بالا والنوس کے علاوہ مہاراجه رنجیت سلکم کی عدر میں بہت ساری کلیوک بھی تہیں - ان

- کے ایک رمیندار سردار جے سنگھ کی بیتی تھی۔ سنہ ۱۸۱۵ع میں اس کی شادی ھوئی تھی۔
- رانی لچھمی یہ گجرانوالہ کے ایک سردار دیسا سنگھ سندھو کی بیتی تھی - سنہ ۱۸۲۰ع میں اس کی مہاراجہ کے ساتھ شادی ھوئی تھی -
- (۷-۵) راسي مهناب کور اور رانی راج بنسو دونوں بهنیں تهیں ۔
  اور راحة سنسار چند والي کاسگرۃ کي ایک کنیرک کے
  بطن سے تهیں مهاراجة نے ان دونوں کے ساتھ سنة
  - +۱۸۳ع میں شادی کی تھی ۔
    (۷) رانی رام دیوی گجرانوالہ کے سردار گرومکھ سنگھ کی بیتی تھی ۔
  - (۸) رائی گل بیگم ـ گل بیگم امرتسر کی ایک حسین مسلمان اهل نشاط تهی ـ سنة ۱۸۳۲ع میں مهاراجه نے باقاعدہ رسومات ادا کرکے اس کے ساتھ شادی کرلی اور اسے اپنی حوم میں داخل کرکے دائی گل بیگم کا لقب دیا -
  - (9) رابی دیری یہ ریاست جسوان کے وریر کی بھتی تھی -
  - (۱۱-۱۰) رانی رتن کور اور رانی دیا کور یه دونوں سردار صاحب سنگه حاکم گنجرات کی بیره تهیں سنه ۱۱۱۱ع میں جب سردار صاحب سنگه کا انتقال هو گیا تو مهاراجه نے ان دونوں کو اپنی

مہاراجہ رنجیت ملکھ کی سولہ رائیاں تھیں جس کے ام ذیل میں درح کئے جانے ھیں۔ ان میں بے بہای آٹھ، تو ایسی تھیں جس کے ساتھ مہاراجہ کی باتاعدہ رسومات کی ادائیکی کے بعد شادی ھوئی تھی اور باتی آٹھ کو مہاراجہ نے صوب چائو تالئے کی رسم پوری کرکے اپنی حرم میں داحل کر لھا تھا۔

- (1) رائي مهتاب كور سردار كوربشش سلكم كلميا اور اس كى زوجه رائى سدا كور كي بيتى تمى سلة ١٧٩٩ع ميں اس كي شادى رنجيت سلكم اور كى ساتم هوئى تمى مهارلجه سير سلكم اور كنرر تارا سلكم اسى رائي كه يبته حيال كام جاء هيں ساء ١١٨١ع ميں اس كا انتقال هو كيا -
- (۱) راتی راح کور اس راتی کا دوسرا نام داتار کور بھی

  تھا کو عام لوگوں میں یہ راتی مائی تکین

  کے نام سے مشہور تھی راتی راح کور سردار

  گیان سلکھ نکٹی کی هسیوہ تھی سلتہ ۱۷۹۸ع

  میں اس کی ساتی رنجیت سلکھ کے ساتھ

  موٹی تھی مہاراجہ کھوک سلکھ اسی راتی کے

  بطن سے تھا سلتہ ۱۸۱۸ع میں اس کا انتتال

  ہو گیا -
- (٣) رأتي روب كور يه كوت سيد متعمود شاع إموتسو

y Karaci

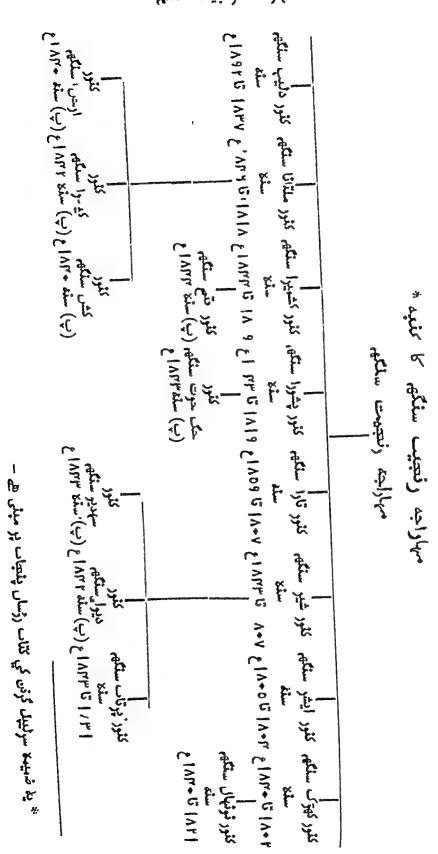

کے لگے گھرات کا گورٹر بھی رہا ۔ - Alexander Gardiner 1AT1 10+ U.3,5 19 ية شقس تونشأته مين ملازم تها-بعد میں راجه دهیاں سلکم کی نہے میں داحل ہو گیا۔ اس نے بلجاب کے متعلق بلجسب حالات لکھے میں جو کتاب کی مورت میں شائع هوئے تھے ۔ Garron - يەسخەن رىگروس mt #+ 147+ 10+ کو قراعد سکیلائے کے لگے ملازم رکھا \_ 145 ا۱۸۲ Kanora ینششمی تبطانه ا۳ کنورا ľ++ میں مازم تھا۔ سات ۱۸۳۸ع

میں مالزم تھا ۔ سلم ۱۸۲۸ع میں سردار چھر سلکھ کورٹر هزارہ کے حکم نے گولی نے مارا کیا ۔ کے دربار میں نظور ڈاکٹر کے مالرم تھا۔

۱۱ موتن ++۸ ۱۸۳۸ - یه شخص موج موتن المحص موج سواري مین مالارم تها ــ

۲۲ لوئي تغيرن +++ ۱۸۳+ Lou's De Faci الوئي تغيرن مدين ملارم تها ـ

۲۳ راے دنیوں ۴۰۰ ، ۳۰۰ کا بیتا تیا۔ داپ اور بیتا اور بیت

۲۳ هاروے ++۰ ... ۱ Harvey - یه شخص قاکتر تها -

۲۵ هورس +++ ۱۸۳۲ - یه شخص ده ۲ هورس -++ این شخص سخص این این این مین ملازم تها ــ

۲۹ کینست - ۶ Kenawiteh ,, ۲۵+ یه شخص ۲۹ توپیمانه مین ملازم تها ـ

الامونت دوئم ۱۸۳۳ ۱۹۳۰ الامونت دوئم ۱۸۳۳ ۱۸۳۰ میں کمیدائی کے عہدہ پر مامور تھا۔

۱۸۲ جان هوم ۱۵+ ا John Holmes ایک پلتن کا کمیدان مقرر هوا - ایک پلتن کا کمیدان مقرر هوا - آهسته آهسته ترقی کر کے کرنیل

کے عہدہ پر پہنچا۔ کچھ, عرصہ

جب که اینی رجملت کے ساتھ مهم کوه مثلی میں گیا۔ ہوا۔ تبا انے سہاھییں کے عاتبہ سے ڈٹا، - 1-0

Argoud - پیادہ قربے میں LAPT رنگورٹوں کو قوامد سکھلانے کے لگے ملام رکها گیا ۔ سلم ۱۸۳۳ع میں

ملازمت سے برطرب کیا گیا ہے Steinbach \_ بیانت لیے

میں ملام تھا ۔ اِس نے بھی بلجاب کر متعلق کتاب لکھی ہے۔ Ford ۔ لیے میں مازم تیا ۔

LaFont: ۱۸۳۸ ابرطویات کے

ماتصت پلٹل میں کبیدائی کے میده یر مامور تها ـ De la Roche - پیانه نوے

میں کبیدائی کے عہدہ پر مامور تها \_ IATA

Jacob سجيب پلٽي مين أمهر حان کے ساتھ کمیدائی کے عهدنا پر مامور تها ــ

Benet - يه شغص مهاراجه

JATY A++ fv+

M++

را بالروس 0++ **\*\*** 

ا استال بیک ۲۰۰۰

اَرْک

ا قورق

ا لاقوست

ا جيكب

۲۰ داکتر بنیت

نلهے لڑکے کے لئے بھی وطیعہ لكابا كعا -

Leslie ۱۸۳۳ میل

ملازم تها \_

- اس ک کام ک B'anchi ۱۸۳۵ ۲۷+ متعلق كاعدول ميل آباد كار لكها ھے - مستر گرے اس کو انجینیہ

لکهتا هر ـ

Dottenweiss ۔ یہ توپیخانہ 1 18 میں ملارم تھا اور باروسخانه کا افسر تها ـ يه صرف چلد ماه ير

لئے لاهور دربار میں رها بعد میں برطرف کر دیا گیا -

بر چسروته - Harlan ,, اور بعد میں گجرات کا گورنر مقرر

هوا - هارلن کی غالباً ایک هی مثال ھے حو کہ آنہایت ھی بےعزتی کے ساتھ ملارمت سے موقوف کیا گیا تھا۔ تعصیل کے

لئے دیکھو طفرنامہ رنجیت سلکم صفحه ۱۳۳ -

Foulkes ۱۸۳۹ - فوج سواري ميں ملازم تها - سنة ١٨١١ع مين

و ليساي 10+

+ ا بیلکی

11 دنغرویس

۱۲ هارلن 1+++

۱۳ قوکس

Avatabile - جلرا , ابرطربله ٣ أيوطويلة 1111 قبجی السر هرئے کے عالرہ وزیرآباد اور نسارر کا گورنز بھی مقرر ہوا ۔ Oms ۔ یہ شخص بیدل لرج م موسئ آمس ۱۰۰۰ میں کبیدائی کے عبدہ بر مامور تها – Just - Brown de Mervis ه برون تی میرس ۲۰۰ تیے میں کبیدائی کے عبدہ در مامير تها \_ ۹ کرت Court جدرل کیرب بھی 1111 مہارلجہ کے نامی انسرس میں ہے تھا ۔ یہ تریشانہ کا انسر تھا ۔ ۷ تاکلر مارسی ۱۹۰۰ - Martin Honigberger 1AT+ يه شخص ڈاکٹر تھا۔ بلدرہ سال تک العو دربار میں رہا۔ اس نے پلجاب کے مالات کے متعلق ملتهسپ کتاب لکھی ہے ۔ ۸ کوتلین<u>ت</u> 0++ نير Courtlandt

میں مازم تھا۔ Courtlandt - ہیادہ فیح میں مازم تھا۔ کرٹلیلڈ کی بیری کو بھی مہاراجہ کی طرب سے ، ۱۹۰۰ روپیہ ساتنہ وظینہ ملتا تھا۔ ساتہ ۱۸۳۲ع میں اُں کے

### ضييه ٢

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے یوروپین ملازموں کی فہرست [ نوت – یہ فہرست هم نے دفتر فوج کے کاعذات سے مرتب کی ھے - مستر گرے نے اپنی کتاب میں ان کا معصل حال درح کیا ھے نیز ان کے علاوہ ارر بھی نام دیئے هیں جو کہ اس نے محتلف کتابوں اور رپورتوں سے جمع کئے هیں - ]

یک نام تلخواه تاریخ کیمیت ماهوار مارست کیمیت کیمیت کیمیت کیمیت اورد مارست Vontura ۱۸۲۲ ۲۵۰۰ - جنرل ونتوره

וענב

10++

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نامی افسروں میں سے تھا - قواعدداں پیادہ فوج اسی کی زیر نگرانی تیار ھوئی تھی ۔ یہ قریدا بیس سال تک خالصہ دربار میں ملارم رھا ۔

الرق اور منتورہ اکتھے ھی مہاراجہ کے پاس ماازم ھوئے تھے ۔ الرق نے مہاراجہ کے لئے قواعدہ ان رسالے تیار کئے تھے ۔ یہ جدوری سنہ ۱۸۳۹ع میں فوت ھوا اور لاھور میں دفن

کیا گیا ۔

سیں و دیراں رتیچاد اللہ کرم حالد کے بھتے تو۔
اور دربار میں احدے عہدوں پر مستاز تیے (۲۵) ملکی رام دیال حضوری ملشی تھا ہوا اہل لام تھا ۔
مہاراجہ کی حکومت کے اوائل ایام میں دفتر
کی کل گاررائی اسی کے ماتھوں ہوا کرتی تھی ۔
کی کل گاررائی اسی کے ماتھوں ہوا کرتی تھی ۔
کی دربائی رام سلکھ و بھائی گوبلد رام - بھائی بستی رام
کے دوتے تھے - مہاراجہ کے درباز میں ان کا برا

- (۱۳۰) دیوان اجودهیا پرشاه دیوان گلگارام کا بیتا تها اینے والد کی حکم دفتر فوج خاص کا افسر مقرر هوا بعد میں اسی دستهٔ فوج کا کمادتر بهی مقرر هوا بعد میں اسی دستهٔ فوج کا کمادتر بهی مقرر موا دوی شان و شوکت سے رهتا تها "مردی متکدر و نصوتشعار است " (منشی سوهن لال ) متکدر و نصوتشعار است " (منشی سوهن لال ) دیوان دیوان دیوان دیوان اور بعد میں راجه کے عہدہ پر پہنچا پہلے دیوان اور بعد میں راجه کا لقب پایا -
  - (۱۴) مصر بیلی رام خزانه عامره کا افسر اعلی تها مصر بیلی رام کے دوسرے بهائی بهی اعلیٰ عهدوں پر بیلی رام کے دوسرے بهائی بهی اعلیٰ عهدوں پر ممثار تھے مصر روپ لال دوانه جالندهر کا ناظم تها مصر میگهراج کی تصویل میں قلعه گوبندگرهم کا خزانه و توشهخانه تها مصر رامکشن کچه عرصه کے لئے تیورتی بردار کے عهده پر ملارم رها پانچواں بهائی مصر سکھراج فوج کے ایک برگید کا کمانیدر تها -
    - (۳۳) سخشی بهگترام تمام موج آئین کے دقتر کا افسر اعلی تھا۔ میغة فوج کا کل حساب و کتاب اسی کی تھویل میں تھا۔
    - (۳۲) منشی کرم چند ۔ الله کرمچند مہاراحه کے خاص منگل منشیوں میں سے تھا دیوان تارا چند ' دیوان منگل

مہازاجہ کے نامی الحبورن کی آبوسٹ

Tro

(۳۲۰) مردار کلاب سائله، کیلاء ۔ توح گهرزچوتها حاص کا انسر امائی تها

- (۳۵ دیران دیری سہائے سردار گلاب سلکھ کبتھ کے ساتھ گهررچوتھا حاص کا انسر اعلیٰ تھا ۔
- (۲۹) سردار هری سلکی تارة مهاراجه کا مسهور جربال اله بهادری و شجاعت میں یکتا تها کتجی عرمه کے لئے کشیور و ملک هزارة کا گزریر بھی رها بری نرح و جائیر کا مالک تها ۱۸۳۷ع میں جنگ جمرود میں دشمن کی گولی سے هلاک هوا (۲۷) دیواں ماری مل و موبه ملتان کا ناظم تها نہایت
- ھی دا*بھی*ملد و عدل پسلد ناظم ھو گڈوا ھے -مہاراجہ کے دل میں دیواں ساوں مل کے لئے حاص عر<sup>اب</sup> نہی۔
- (۳۸) دیول بیواتی داس میاراجد کا وزیر مال تھا۔ پہلے یہلے یہل کیا تھا دربار میں دربار میں دربار میں دیوان بیوائی دائی کا حامی رتبہ تھا ہوے امیرات مہاتم ہے زندگی بسر کرتا تھا ایس کا بیائی دیول دیوی دائس بھی املی عبدہ پر مبتار تھا ۔
- (۳۹) دیران کلکا رام کشموری پلکت تها ـ دربار موں ار نتج عبدت پر ممتاز تها مهاراجه کا دفتر آبخری و دفتر فوح اس لے جاری کیا تها ـ بهایب هی حلیق آلساں تها

تھا۔ اپنے چچا کے رسوخ کی وجہ سے کمپوئی معلی کا افسر اعلی مقرر ہوا۔

(۲۸) سردار دهذا سنگه ملوئی - مهاراحة کے قدیمی سرداروں میں سے تھا - بری قوج و حاگیر کا مالک تھا ـ (۲۹) سردار حوب سنگه موکل - اوبیچے درجة کے قوحی سرداروں میں سے تھا - مهاراجة کے خاص مشیروں میں سے تھا - مهاراجة کے خاص مشیروں میں سے تھا -

(۳+) سردار دلیسا سنگه مجیته ـ کوهستانی علاقه کاگوه کا سردار دلیسا سنگه مجیته ـ کوهستانی علاقه کاگوه کا ساته رهتا تها ـ کا ساظم تها ـ بری شان و شوکت کے ساته رهتا تها ـ منشي سوهن لال اس کی سست لکهتا هے که "مردی متکبر و مغرور است ـ عقل خود را از تمامی ریاده میداند " ـ

(۳۱) سردار لهذا سنگه مجیته - سردار دلسیا سنگه کا بیتا تها - والد کے بعد کابگوی کا باطم مقرر هوا - علم نجوم و سائنس میں کافی مهارت رکھتا تھا ـ

(۳۲) سردار رتن سنگه گرحاکهیه - فوج و جاگیر کا مالک تها - دربار میں ایک وقت اس کا برا رسوخ تها -

ورور میں ایک وقت اس مراز رسرے کہ اس مور رسری میں سے تھا ۔ فتنے ملتان ' کشمیر و منکیرہ میں اس کا نمایاں حصہ تھا ۔ فتنے ملتان کے صلہ میں مہاراحہ نے مصر دیوان چند کو طعر جنگ بہادر و فتنے و نصرت نصیب کا خطاب عطا کیا تھا ۔ سنہ ۱۸۲۵ع میں مرض قلنج کا شکار ہوا ۔

(۱۲) مظب علی بیگ تریشات گهرتال کا السر تها 
(۱۳) نقور مزیزالدیس اس کا مهاراجه کے دربار میں بوا رتبه

تها ـ هر سیاسی معامله میں مهاراجه نقیر
عزیزالدیس کا مسبوہ لیا کرتا تها فقیر مزیزالدیس

کے درئیں بھائی دورالدیس اور امام|لدیس بوے بوے
عہدرس پر مستاز تھے -

(١٥) راجه نعيان سلكو، و گلاب سلكو، و سوچيت سلكو، د یہ تیاس بھائی جمیں کے رہایے(الے تھے ۔ المبر میں معبولی قهوسواروں مهن داخل طرقے مگر ایلی لیالت اور دالش ملدی کی وجه سے بڑے اوبجے عبدة در پهلي گئے .. واجه دهيان سائله وزير أعظم مقرر هوا ـ راجه سوجهت سلكه كهورجوها قوم مهن چهاریاری تیره کا افسر اعلی تها اور راجع کلاب سلکهم تظامت کے اولتھے عہدہ پر ستاز عوا یہ بعد میں میازلجه گلاب سلکھ والی جموں و کشبیر بنا ۔ (٢٩) جمعنار حوشمال سلكم - يه شلع ميرثه كا رعلي وألا تها ، داس كا كور براهس تها - مريب كي حالت مهن العرز پيلتچا اور معنولي بهاده سهاههون مين بهرتي هوا - حوارو جوأن تها - يوهتے يوهتے السو تیموزهي کے بارسوم وتبه کو بهلنچا۔

دجنيرّه لا نامتقهم عبدأر عرقت العبية (٢٧) سردأر

- (10) عطر سنگه، لهذا سنگه، و دساوا سنگه، فوج و جاگیر پر ممتاز هوئے -
- (۱۹) سردار کرم سنگه، چاهل ـ یه سردار شکل و وضع میں نہایت هی خوبصورت تها مهاراحة کے پاس اس کی بتری رسائی تهی ـ سنه ۱۸۲۳ع میں یوست رئی کے جنگ میں قتل هوا اس کے بعد اس کا بیتا سردار گورمکھ سنگھ، فوح و جائیر پر ممثاز هوا ـ
- (۱۷) سردار جوده، سنگه، رامگرهیه ـ رامگرهیه مثل کا سردار تها ـ تها ـ مهاراحه اس کی بری تعطیم کیا کرتا تها ـ سنه ۱۸۱۹ع میں فوت هوا ـ
- (۱۸) سردار حودھ سنگھ و امیر سنگھ سوزیانوالہ ھر دو باپ اور نیٹا مہاراجہ کے نوے سرداروں میں سے تھے ان کی تیوھ لاکھ کے قریب جاگیر تھی -
- (۱۹) میاں عوث خان ۔ قدیمی فوحی افسروں میں سے تھا ۔ کل توپیخانہ جنسی اس کے ماتحت تھا ۔ برا حابر اور شان شوکت والا افسر تھا ۔ مہم کشمیر میں فوت ہوا ۔
- (۲+) سردار سلطان متحمود میان عوث خان کا بیتا تها -باپ کی جگه توپیجانه کا افسر مقرر هوا -
- ۲۱) جرنیل الهی بخش ـ توپخانه اسپی کا انسر تها ـ خرش شکل و خوش گفتار انسان تها ـ

لوچ و رتبه پر منتاز هوا ـ سله ۱۸۲۹ع میں سبراؤں کي لزائي میں بہادري سے لرما هوا مارا کیا ـ

(+1) دیرال محکم چلد ـ حوثی کے قرجی السررل میں ا سے تها ـ شحاعت و فن سیادگری میں یکتا تها - مہاراجة کو دیرال محکم جند کی وفاداری پر پررا ا اعتماد تها ـ اکتربر سند ۱۸۱۳ع میں فوت هوا - ایرال دیرال مرتی رام ـ دیرال محکم چند کا بیٹا تها ـ عرصہ تک کسمیر کا گورسر رها -

(۱۲) دیران رام دیال ـ دیران موتی رام کا بیتا تها حهوبی عدر میں هی قوج میں ایک ارحج عبد در مستار تها ۔ ای دادا کی طرح شجاعت و قن سپادگری میں یکتا تها ـ سلت +۱۸۱ع میں هوارة کی لوائی میں ابهائیسی برس کی حهوثی عدر میں داک هوا ـ

(۱۲) نیران حکما سلکم چملی - مکسار کهیوزه اور دارالسلطنت الهور کے چلگی جاند کا افسر تھا -اس کے عالوہ فرجی مهدہ در بھی مسئار تھا -تیں لاکم سالانہ کی جاگیر تھی -

(۱۲) سردار بدھ سلکھ سلدھاترائیۃ ۔ مہاراجۃ کے بہادر سرداروں میں سے تھا سلتہ ۱۸۴۷ع میں ھیفت کی مرش سے قوت ہوا ہڑی ساں و قرور کا انسان تھا اس کے بعد سردار بدھ سلکھ کے بھائی

- (۳) سردار مت سنگه بهرانیه مهاراجه کے دربار میں اس سردار کو برا رسوخ حاصل تها منه ۱۸۱۳ع میں میں پونچه (کشمیر کے مقام پر جنگ میں ملاک ہوا ۔۔
- (٥) سردار جوالا سنگھ بهزائية سردار من سنگھ كا بيتا تھا ـ باپ كي جاگير كے علاوہ ايک لاكھ پنچيس هرار سالانة كي اس كو آپئي حاگير ملى هوئي تھى ـ جنگ ملتان 'كسير و منكيرہ ميں اس نے نماياں خدمات سرانجام دين -
- (۲) سردار دال سنگه بهیریه سردار فتیح سنگه کالیابواله
  کا متبنی تها والد کی کل فوج و جاگیر
  اس کو عطا هوئی ـ باوجود عبررسیده هونے کے
  جنگ کے موقعہ پر سردار دال سنگه جوانوں کی
  طرح لوتا تها سنه ۱۸۲۳ع میں فوت هوا ـ
- (۷ سردار حکم سنگه اتاری واله مهاراجه کے قدیسی سرداروں میں سے تھا مهاراجه اس سردار سے اکثر ملاح و مشورہ لیا کرتا تھا ۔ ایک لاکھ سالانه سے زیادہ حائیر تھی سنة ۱۸۱۳ع میں فوت ھوا ۔
- (۱) سردار نهال سنگه، اتاريواله ـ دربار مين اس كا برا رتبه تها ـ مهاراجه كا بهايت هي وفادار سردار ثابت هوا ـ (ديكهو صعحت ۲۰۲۲)
- (9) سردار شام سنگه اتاری واله ـ سردار بهال سنگه کا بیتا تها ـ ایه والد کی وفات پر کل جاکیر و

مهاراحه کے قاسی افسروں کی فہوست \* -

اِس فیدیدہ کے حجم کو درسوے فیدموں کے برابر رکھانے کی غرض سے ھم نے یہاں پر صرف چلد ایک حرقی کے السروں کے عن ہے - اس سے یہ منہوم نہیں ھے کہ ان السروں کے سوائے کسی درسرے السر کو مہاراجہ کے دربار میں دحل یا رسوم نہیں تیا -

- (۱) سردار نتم سلکی کالیاترائه قدیمی نوجی سرداری میں سے تھا مہارات کی طرب سے اس سردار کو جلگ و صلح کی نسبت کل احتیارات حاصل تھے ـ برائرگڑھ کی جلگ میں سند ۱۸۵۷ع میں جل بحق ہوا ـ
- (۱) سردار کتم سلکم دهاري يه بهي تديمي نوجي سردارر مين بي تها - سله ۱۹۹۹ع مين تستخير لاهرر کي رقت مهاراجه کے همراء تها -
- (۳) سردار عطر سائیم دهاری سردار فتنے سائیم کا بیٹا تیا ۔ باپ کے بعد اپنی فرج کا سرکردہ مقرر هوا - جاگ ملتاں میں ساء ۱۸۱ع میں سرهنگ کے پھٹلے سے جل کر مر کیا ۔

<sup>\*</sup> ينا ضيمه زيادعتر مثقي سرهن الل كي صدةاالنواريغ أور سوليپل كولئ كي كتاب رؤسان پلجاب ور منان هے ...



یہ همیشه کے لئے غرقات هو جائگی - یه پولیتیکل گرداب کیوںکر پیدا هوا اِس کا حواب هم دوسری کتات میں دینگے -یہاں صرف اِسی پر قناعت کرتے هیں که

> دریں ورطه کشتی مرو شد هزار که پیدا نه شد تختهٔ در کنار

> > ، ختم شد

سکھ سلطنت کے زوالمیں رنعیت سنگھ کی قمدداری

اِس کے متعلق تاظریں کے دل میں یہ سوال ضرور بیدا ہوتا ہوگا کہ مہاراجہ کی رفات کے بعد یہ زہردست سلطلب کیوں عرصه دواؤ تک قائم به وه سکی اور جلدی هی درهم و برهم هو گئی سیر پلتجاب کی وقات کے دس سال کے اندر هی اندر حالصه نے اپنی پولیٹیکل طاقت کھو دی ارر ربچیت سلکھ کی مصلب و چالنشالی سے قالمکودہ سلطات ۱۸۲۹ع میں انگریزی رأبے میں ملحق هو گئی اس سوال کے کئی پہلو میں جن در آلگ الگ بنعث کرنے ارہ اُس کا جواب دیائے کے لگے ایک مکمل کتاب تھار ھو سکتی ہے۔ اس لگے اس موقعہ پر هم اس بحصب میں نہیں يبنا جاهك البكه اينے مطالعه سے هم اس نكيجه ير ضرور پہلچتے میں اور یہ فیصلہ دیلے میں منیں ڈرا بھی تامل بہیں ہے که سکھ حکومت کے دیر تک قائم ته رہنے کی نمدداری زیادہ عد تک ربچیت سلکھ کے سر پر نہیں رہتی جس وقت مہاواجہ نے آجری سائس لیا تمام سلطلت میں ہورا اس و امان قائم تیا سرکاری آمدنی بغیر کسی جبر و تشدہ کے کوڑي کوڑي تک وصول هو۔ جاتی تھی حالصہ قرے شابطہ اور قوامد کی دوری پابلد تھی۔ زوال کا کوئی نشاں بھی ظہورپڈیر نہ تھا کہ جس کے دیکھلے سے یہ بارر هوتا كه ربعينت سلكم كي آلكهين بلد هوي هي حالصه ملطلت پولیالیکل گرداب میں پہلس جائےگی اور اسی پہلور میں

دانتوں میں زبان کی طرح عیر سکھ طاقتوں سے گھرے ھوئے تھے -

خالصہ کی طاقت کو درقوار رکھنے کے لئے سکھ مثلداروں میں اتفاق اور اتحاد قائم كرنے كي أس وقت سخت صرورت تهي -رنحیت سنگه نے وقت کی ضرورت پہنچان کر سوچا که مثلداروں کا حتمے بند هونا مشکل هے - اس لئے أن سب کو ایک بھاری سلطات کے پرزوں میں تعدیل کر دیا چاهیئے ورنه منتشر رمتے هوے أن سب كي طاقت ضائع هو حاليكي - چنانچه مهاراحه ايني عالي همت الوالعزمي أور خداداد لیاقت سے ابنے بلند ارادہ میں کامیاب ہوا اور تیس برس کے اندر ھی اندر خالصہ کی عطیمالشان سلطنت کو دی بلکہ اپنی قوم کے لئے قابل فعور مثال قائم کو دیی که " سکهوں نے پانجاب میں حکوم**ت کی** " - اور یه ثابت كرديا كه صديوں تك ملكي فلامي كي زنحير ميں حكوا رهنے اور بيووني معالك كي حكومتوں كے كھل ةالنے واليے بوجهم کے تلے دیے رهنے اور انتظام سلطنت میں کبھي کوئی حصہ نہ لینے کے بارجود بھی ھلدوستان ایسے شعص پیدا کر سکتا ہے جو نہ صرف ماتحتی میں هی اهم خدمات سرانجام دے سکتے هیں بلکه خودمنعتار حکسراں من کر بهی زیردست سلطنت قائم کر سکتے هیں - بالا شده رنجیت سنگه دنیا کے اُن غیر معمولی آدمیوں میں سے ایک تھا حو شاذ و نادر پیدا هوتے هیں اور دنیا کے تختے کو پلت دیا كرتے هيں۔ هم أس كي هستي پر جتنا نهي نار كرين تهورًا هے -

بنا دیا که وه زیردست طوفانون کا مقابله کرتی هولی سیاسی سیلیں کا سلم طے کو سکے معلقہ طاقب کے اوال کے درول میں حالمہ مثلداروں نے یلجاب کر بڑے بڑے عالمی ب تبقه كر لها تها أور آيس مين جتهه بندي كرك حالصه ر لئے اہم بولیڈیکل طاقت قائم کر دی تھی۔ لیکن اتھارہویں منبی کے آخیر میں مثلیں اپنا کام کر حکی تھیں۔ اُن میں کسی تسم كا إتناق اور جاتها بندى باقى نهين رهى تهى أن كي تاریعے کا یقور مطالعہ کرنے سے معلوم هوتا هے که بڑے بڑے سرداروں کے دال میں آئس کی هنشرتنی کے بتجائے حونفرقی داحل هو چکی تهی اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے کی بنجائے آیک دوسرے کو کنزور کرنے کے دورے هو رہے تھے آیس کی حاله جلکی زوروں در تھی اور ایک سردار ایے هسایہ دوسرے سردار کے حول کا پیاسہ بلا ہوا تیا آثر یہی حالت کچھ اور عرصه تک جاری رهتی تو یعید له تها که تهیزیر هی مرمه مهور حالصه کی کل طالب زائل هو جاتی اور چوتکه ولا جاووں طرف سے قهر سکھے طالعیں سے گھرے ہوے تھے اِس لیٹے وہ جلد ھی اپنی شاندار قرباتیوں سے حاصل کی هوئی آزائیی کهو بهته ہے أن كے جلوب شمال اور مغوب مهن بهاولهور "سنده" ملتان " تيرهجات " پشارد ٔ هزاره ارد کشمهر کی زیرنست اسلامی طاقتین راتم تهین شبال مفرق میں جنوں اور کالکوہ کے کوھستانی علاقہ یو والجهودة والجم حكسوان تهم مشرق مين الكريزون كي عملداري دریائے جملا تک پہنچ چکی تھی چلانچہ سکم مثلدار بتیس

کر خاموش ہو جاتے تھے۔

# مهاراجه کا تاریخ میں درجه

# حيرتانگيز ترقى

رنجیت سنگھ کے مذکورہ بالا حالات پڑھ کر واصع ھو گیا ھوگا کہ اِس عیر معمولی ھستی ہے ایک چھوٹے سے گاؤی کی سرداری سے رندگی شروع کرکے تھوڑے ھی عرصہ میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی - ھمہ تن کوشش میں مشغول رہ کر اپنی فوج کو بہایت ھی اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچا دیا ۔ سونے ، جابدی اور جواھرات سے پر قابلقدر خزانہ حمع کر لیا ، اپنے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو بڑھایا ۔ لیا ، اپنے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو بڑھایا ۔ نہایت عقلمندی ریرکی اور فراست سے انگریزوں کی ربودست طاقت کے ساتھ دوستانہ رابطہ اور اتحاد قائم کر لیا ۔ یہ سب باتیں مہاراجہ کی تعصبخیز لیاقت اور قابلیت کا ثبوت دینی ھیں ۔

### حالصه کی متحدہ طاقب

مگر هماری رائے میں اس سے بھی کئی گئی ریادہ قابل قدر خدمت جو مہاراجہ نے اپنی قوم و ملک کے لئے کی وہ خالصہ کی منتشرشدہ موجی وملکی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا ۔ اٹھارھویں صدی کے اخیر میں خالصہ کی کشتی بھٹور میں پھنسی ھوئی تھی اور قریب تھا کہ یہ قوب حائے مگر مہاراجہ اُسے گرداب سے صحیعے سلامت نکال کر ساحل پر لے آیا اور باقاعدہ پختہ مومت کرکے ایک بار پھر اِس قابل

تے حلاتیہ مہاراجہ کے درباری لرگ اپی ایسی زندگی بسر کرے تھے جیسے وہ تھے ریسائی مہاراجہ بھی تھا ۔ اس نے اپنے اعلیٰ موتبد کا ایسے حواب کاموں کے لیے تدبی ابی باجائز فالده فهوس أقهايا أور أيلى شاهي طاقت كا كبهى اِس طرح باجائز استعمال لهين کيا ايشتا اور يورپ کي تاریخ میں ایسی سیکووں منالوں پائی جاتی ہیں جہاں بانشامیں نے کئی گہرائیں کی جانگی زندگی کی بوترتا کو حراب ارر برباه کیا ہے۔ لیکن رنجیت ملکم کا جال حلن إس ليماه بير بالكل باك صائب هي - الرئس ؛ ماتك بركر ؛ هیرکل؛ سرهنری نیس اور دیگر کئی یررپین أمتحاب نے جلهیں مهارلجد کے حاتم فاتی طور در واسطه ہوا مهاراجه کی لياتت؛ تابليب؛ اور حال چان كي سبت أمايي اور بلك والے ظاہر کی ہے

دنیا کی تاریخ میں ایسی نظوریں کم ملتی ھیں کہ ایک فخص نے رئجیت ملکیہ کی طرح بے سروساماتی سے آٹھرکو اِتلی بری سلطامت تائم کی ھو دہر اُس نے کسی بھاری احقائی گلاد کا بوجیہ اُنے سر له لها هو اور وہ ایے مقارب شدہ دشمان کے قصه کا سخر نه هوا هو مہاراجہ کے لئے یہ بوے نظر اور عوت کی بات میں هے کہ جب سے اُس نے حکومت کی بالسقور اور هاتم میں لی کہ جب سے اُس نے حکومت کی سال تبون دی یہ اُس کی حوال موتوزی کا هی تعیم کی کو کر اور هرال موتوزی کا هی تعیم کی کو اُس کی حوال موتوزی کا هی تعیم کی اُس کی رمایا بنجے سے لیکر بورہے تک اُس کی بھرے کی بوجی کے نہیجے دب

موتدہ مہاراجہ کے دوبار میں آیا ایک معزر سکیم کی رہانی سن کر یہ لکھا ہے کہ اوسطاً پانچ ھزار آدمی سالانہ سکیم مذھب میں داخل ھوتے ھیں \* - سرلیپل گرفن بھی اِس امر کی تائید کرتا ھوا لکھٹا ہے کہ مہاراجہ کے عہد حکومت میں خالصہ مذھب کے پیرروں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی -

### مهاراحه کا چال چلن

اوپر کے بیان سے واضع ہو گیا ہوگا کہ مہاراجہ قدرتی طور سے غیر معمولی اِسمان واقع ہوا تھا ۔ لیکن اُن حُوبیوں کے ساتھ، ھی اُس میں کئی قسم کی کمزوریاں بھی تھیں ۔ وہ اُنیوں کھاتا تھا ' شراب پینے کا عادی تھا ' رقص و سرود کی محملوں کا مشتاق تھا اور ایسے موقعوں پر بھری مجلس میں بھی شرم و حیا کا بہت پاس نہ رکھتا تھا ۔ موراں مگر مہاراجہ کی زندگی کے اُس پہلو کا مطالعہ کرتے وقت مگر مہاراجہ کی زندگی کے اُس پہلو کا مطالعہ کرتے وقت ہیں یہ مد نظر رکھنا چاھیئے کہ وہ پنجاب میں اس کی علی جاتا تھا ۔ نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں پرورش وقت پیکھا جاتا تھا ۔ نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں پرورش کا کیا ہی جس میں یہ کوئی ہوا عیب تصور نہیں کیا جاتا ہا بلکہ برعکس اُس کے اعلی طبقہ کے لوگ رقص و سرود کی محملوں کو اپنی زندگی کا لازمی اور ضروری حصہ سمجھتے

<sup>\*</sup> برنزا سنه ۱۸۳۱ء میں کائی عرصلا تک مہاراحلا کے دریار میں تھہرا -

پالهسي الراحدلي در مېلی لهي ـ أس لے کبهي کسی سلامن یر جبر و تسدد کرکے آیے سکم مذھب میں داحل کرلے کی کرشش بہیں کی اور ته هي کچھ ايسی زيادہ مثالیں ملٹي هیں جن سے یہ ثابت ہو کہ مہاراجہ نے کسی قسم کا روبیہ یا جاگیر رابیرہ ی اللہ ہے کر لوگوں کو ایے سٹھپ میں آئے کی حصوب دی ہو۔ \* مهاراجه کی سلطانت قائم هولے سے پہلے بھی بانجاب میں اکثر ھٹدروں کا میٹن گررو بالی سللے کی طرب تیا۔ گو وہ باقاعدہ حالصہ بطرم میں شامل تھ تھے۔ مہاراجہ کے زمانہ میں قصیوں ارر شہروں میں دھرم شاتوں کی تعداد بوھتی گئی اور اس طرے لوگیں کا رجوع گورو ہائی سللے کی طرب ہوھتا گیا -" يتها راجه تتها پرجا " والا معامله هميشه سے هوتا جلا آيا ھے حالمت کی بوھتی ھوئی تعداد کو دیکھ، کر مہاراجہ حوص فررر هرتا تها - چالاندی بهت سے هلتو مهاراجه کی حرشلودگی حاصل کرنے کے لگے اپنی مرشی سے پاڑھل لیلے میں قطر سنجهتے تھے۔ اِسی قس میں الکزیلڈر براؤ نے جو کئی

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> همارے مطالعہ کے دوران میں صوحه دو آپن مثالان هماری لشو سے
گزارت هیں – جہاں کسی شنفس کو پاڑھا۔ لیلہ پر الدام دیا گیا هو یا
ایسا کرنے کا ٹالیج دیا گیا هو ۔۔ ایک سرکاری پروالد 9 بیساکی صحت (۱۸۹ یکوسی
میں یہ فکر آتا ہے کہ ایک غفص دیوان سٹکیے خدمکار کو پایال لیئے کے
عوض پھیچ سو روینی کی جائیں صفا ہوئی ۔ مشفی سوهی ٹال صدیالتواریخ
دئتر سرئم کے صفحہ ۲۰۱۳ پر اسی قسم کا رائدہ دوح کرتا ہے کہ پلتنت
مذھر سوئین کے بیٹ بیٹ کو مہاراجة نے کیا کہ اگر دم پارهاں اے لو دو
تہیں کوچ میں مودہ دیا جائیگا ۔

اور اُس کی پرائیویت رندگی کیسی هے بلکہ اُس کا معیار ظاهری رسم و رواج اور ست نهم کی ادائیگی پر مدنی تها ـ جو شحص مذهب کے باطنی اور طاهری پہلو پر پوری طرح سے عمل کرتا تھا۔ دھرموان کہلاتا تھا چنابچہ ربحیت سنگھ بھی اسی قسم کے مذھبی اصولوں کا قائل تھا۔ وہ سکھ مذهب کا یک معتقد تها۔ هر رور گرنته صاحب کا پائه سنتا تها ۔ ﴿ گوربانی سن کر اُسے بہت تسکین هوتی تهی ۔ گربته صاحب کی ارداس کرانے میں بہت با قاعدہ اور پابند تھا اور اس پر هزاروں روییه سالانه خرچ کیا کرتا تھا۔ دربار صاحب امرتسر میں پرشاہ کے لئے شہر کی چنگی کی آمدنی میں سے روزانہ ایک خاص رقم مخصوص کی هوئی تھی۔ اور دیگر بڑے بڑے گوردواروں کے لئے بھی ایسا ھی انتظام کیا ھوا تھا۔ دربار صاحب کے گنبد پر سنہری کام کرنے میں مہاراجہ ہے ایک کثیر رقم خرچ کی تھی ۔ سکھ گوردواروں کے علاوہ حوالا مکھی کے مندر کی سحارے پر بھی ھزاروں روپیہ خرچ کئے۔ سری ترن تارن اور کناس راج کے مشہور تیرتھ، کو مہاراجم اکثر اشنان کے لئے جایا کرتا تھا اور وھاں سیکروں روپیہ خیرات میں تقسیم کیا کرتا تھا۔

### مذهبي پالیسي

حكمران هونے كى حيثيت سے ربحيت سنگه كي مذهبي

<sup>\*</sup> یہ گرنتھ صاحب مہاراحلا نے سنلا ۱۸۱۸م میں کرتار پور سے منگوایا تھا ۔

کرنے کے نائے قرمایا۔ یہ اسی طوح انگویوی کورے مارشل کے فوابط بھی ترجمه کرائے گئے۔

مہاراجہ کو علم تاریخے کا حاص طور در شرق تھا - وہ تاریخے

الکھتے والیں کو اتعام و اکرام دیکا وہتا تھا ۔ اسی سردرمتی کا

الکھتے دائی دی ملسی سوھن کل شربار کے تاریخی واتعات

الکھتے کے لئے وگلت کے عہدہ پر مستاز کیا گیا اس کا لکھا

موا روز نامیت مہاراجہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک

نصیم اور قابل قدر چشمہ ہے ۔ اسی طرح دیواں امر ناتھہ

نے بھی مہاراجہ کے حکم سے طفر نامۂ وسجوسٹ سلکھ تھار

کیا ۔ ان کے علاوہ سیکروں رویے حرح کرکے گرفتیہ صاحب

کور مکھی زباں میں لگل کوائے اور انھیں بڑے بوے گور

فرضیک رمائد کی رفتار اور ضروریات وتت کے مطابق رنجیب سلکھ نے تعلیم کی ترقی کے لئے کم و بیش کوسش ضرور کی تھی کو موجودہ زمائد کے معیار کے مطابق یہ حاس تابل قدر کوشش نہیں سنجھی جا سکتی۔

#### مهاراحه مي ملهيي زندگي

أس زمانه میں کسی شخص کی مذهبی وندگی جانچلے کی کمپنی صرف یہ نہ تھی کہ اُس سخص کا احکل کیسا ہے

پت توجید موهی ال کی حداآالتواریم کے ساتھے۔ پطور قبیبہ خائم هوا بها -

اپنے بحوں کو انکریزی تعلیم دائیں - سرکاری خرچ پر المور میں الكريزي السكول كمولانے كي تعدوير كى كئى تمي جس كے لئے مستر لاری کو حو لدغیانه اسکول کا برگریده معلم تها بلوایا ـ مکر يم تتحويز بالامياب رهي كهوبكم مستر لاري سكول مين بائدل (اللحيل) برعائے پر بقد تها اور مہاراحه یه پسند نه کرتا تيا - فارسي شلدي اور گورمکهي پڙهايے کي درسکاهوں کو مہاراحہ کی طرف سے وظھنے اور حاکیریں ملتی تھیں۔ حتنے انگریزی اور فرانسیسی اصحاب مہاراحہ کے عال معزم نھے أن كے سابھ، مہاراحہ اپلی قوم كے عودہار بحجے لكالے ركعتا تہا تائہ وہ اُن سے کنچم نہ کنچم یورپیں سائنس سیکم لیں۔ ڈاکٹر میکریکر اور عانگ برگر نے اپنی کتابوں میں اس بات کا کئی بار دکر کیا ہے کہ ان کے سکیے شاکرد اپنے گولمانداروں کے لئے مداینیں انگریزی ربان سے کورمکھی میں ترجمہ کردیا کرتے تھے۔ ' مہاراحہ کو حود بھی بئی بئی معلومات حاصل کرہے کا ارحد شرق تھا۔چلابچہ کپتان وید کو گورنمنت کے صابطۂ دیوانی اور انگلستان کی پارلیمنت کے ضابطۂ حکومت پر ایک طویل نوٹ لکھنے کے لئے کہا اور دردار کے وکیل منشی سرهی لال کو اُس کا مارسی میں ترحمه

الا میاں تادر بعض هونهار نوجواں تھا اور مهاراچة کے توپنعانه میں ملام تھا – مہاراچة کے توپنعا – اس نے ملام تھا – مہاراچا نے اسے انگریزی پڑھئے کے لئے لدھیانه بھینعا – اس نے انگریزی کتابوں کی مدد سے دں توپ اندازی او ایک کتاب دارسی ردال میں مرتب کی تھی –

مہاراجہ کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے مات طور سے لکھتے میں کہ مہاراجہ اس قدر باحدر ہے کہ تھوڑے عوصہ کی کنتگر میں ھی۔بہت سے اور منشقلف آتراع کے دقیق مسئلوں یر بنصب کر جاتا ہے -

#### عالبوں کا قدردانی

مہارلجہ اہل علم ہے مل کر حرض ہوتا تھا اور اُن کی

تدر و ملوئت کوتا تھا۔ \* اُس میں شک نہیں کہ مہاراجہ
ایے عبد حکومت میں کسی حاص وسفع بیماتہ پر ملک میں

ایم عبد حکومت میں کسی حاص وسفع بیماتہ پر ملک میں

تعلیم واقع نہیں کو سکا۔ مگر ہم یہ امر نظر الدار بہیں کر

سکتے کہ ایسا کرتے کے لئے نہ تو پلجاب میں ایے ایسے

سامان مہیا تھے اور نہ ہی آئے زندگی بھر اُدھر تہجہ دیئے

کی فرافت نمیب ہونی۔ پھر بھی اُس نے کوشش میں کسر

بر چادر نہیں جھوری عیسائی مشاریوں نے لدھیاتہ میں انکرینی پر جانے

پر چادد نہجواں طلبا حسول تعلیم کی غرض سے وہاں روانہ

کئے۔ ایے بیتے شہوادہ شہر سلکم کے لئے بھی انکرینی پرعائے

کا انتظام کیا۔ † آیے کئی دریاریوں کو بھی تیار کیا کہ وہ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مہاراجة کے دل میں سلیم کے لئے کس قدر مزت موجود نہی اس کا اقبارة اس واقعے نے لگایا جاسکتا ھے کہ جب سکیے جانک پشاور میں مقفول بیے در مہاراچھ نے حکم دے ہیا کہ جبکائی کی زیارت گاہ میں چو مسلمائوں کا قامین کالا بھے اے صحیح سامت رکھا چائے۔

<sup>†</sup> مہاراجہ غیر سلکھ کے الگریازی نستخط کئی سرکاری کافنوں پر سوچوہ ہیں جو گررشائف پلعاب کے ریکارڈ ارکس مس پڑنے ہیں ۔

کی عادت تعی که تعیی آے کا کام کل پر نه چهرزتا مہاراحه کی کامیانی کا یه ہوا بهاری راز تها لیکن اس اس منتلت شاته اور حا کشی کا خمهارہ بهکتنے سے مہاراحه به نیے سخاس برس کی عسر میں هی ربحیت سلکم کی محت خراب هو گئی - گو مہاراحه نے تلدرستی حاصل کرنے کے لئے بہتری کرشش کی مگر لگاتار منتاب کی عادت کی عادت کی وجہ سے سب کرشش رائکاں گئی اور انسایم برس کی چیوٹی عام میں عی مہاراحه اس حہان فانی سے رحلت کر کیا ۔

### مهاراهه می تعلیم

اوائل عمر میں مہارات ربدتیت سلکی کو تعلیم خاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا۔ اس رماء میں سکیم سرداروں کو حصول علم کا کوئی شرق نہ تیا اور نہ ھی ان کو اس طرب توجہ دینے کی فرصت تھی۔ اٹھارھویں صدی کے آعار میں حالت دعرم اور پلایم کا وجود ھی سخت خطرہ میں تھا۔ ایسے اس لئے اس کو بچانا ھر حالت کا مقدم فرص تیا۔ ایسے حالات میں سکیم سردار علم کی تحصیل کی طرف کس طرح توجہ دے سکتے تھے۔ علم و ھلر کی ترقی ھییشہ امن و آسائش توجہ دے سکتے تھے۔ علم و هلر کی ترقی ھییشہ امن و آسائش ملک کو خیرداد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھونے کے ملک کو خیرداد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھونے کے درمان میں رنتھیت سلکی بہت باخیر شخص تھا جس کا درماغ عام معلومات سے پر تھا۔ یورپین سیاح جو وقتاً فوتتاً

### معلت کی عادت

رجيب سلكم بهايت هي متعلقي أور حناكس وأقع هوأ ہا کم کرنے میں أب حرسی حاصل هوتی آبی بیکاری کی بدگی اس کے لیے وہال تھی۔ ادنی سے آڈدی گم کی طرب حود تہجه دیتا تھا اگہرروں کی سل بلدی اور اُں کے راتب کے لئے حود احکم صافر کرتا تھا۔ افسروں کے تام حود دروالے لکہ اتا تھا باہر سے آئی ہوئی رموردوں کو سلتا تھا حکم کی مہادب حود برلتا تھا جسے دیشکار توراً قلمیلد کرلیٹے تھے آپے دربارہ سنتا تھا تاکہ یہ دیکھے که دیشکار نے دررا مطلب ظاهر کر دیا ہے یا تہیں ۔ \* مہاراچہ کے حکم سے ایک بیسار مر وابت اُس کے یاس موجود رها الها - مهاراجه عراة متعل مين هوڻا حراة سهر دريا فوم کي قراعد البكبتا هرنا ـ بلكه رات كے وقت بھى ايك ميشكار فرماتبودارى که لئے حاضر هوتا تها۔ مهارلجه کو جب کوئی ضروری کام یاد آجاتا اُسے بیشکار نوراً لکیے لیٹا اور بستور کے سوائق پررائد پر مہاراجه کے حکم کا وقت موقع اور مقام بھی درج کر دیتا بہر مہاراجہ کی اجارت سے فوراً حکم حاري کو دما جاتا - دلیا کے تما بڑے بڑے مہا درشوں کی طرح مہاراجه

<sup>°</sup> مہاراچہ کے دوبار سے پروائے تارسی زبانی میں جاری ہوتے تھے۔ اس دروائوں کی زبانی پلسےتیانا تارسی ہے جس کی وجہ دنا بھی ہے کہ جوں جوں مہاراچہ بولتا جاتا ہا پیشکار اسے تارسی میں دوجہنا کرتا جاتا دیا۔۔

هو يا سردي ، مهاراجه هر رور بلا ناعه صديح كي سير كو جاتا تھا۔ ھواحوری کے بعد جلدی سے کچھ ناشتہ کرکے مہاراحہ درىار منعقد كرتا تها جو عموماً باره بحج ثك رهتا تها -مہاراجہ صمیح کا دربار صروري طور سے دربار عام کی عمارت میں بہیں لٹانا تھا بلکہ جس جگہ اُس کا حی چاھتا تھا ملعقد کر لیتا۔ کبھی درجت کے سایہ میں بیتھ, جاتا 'کبھی شامیانۂ کے تلے صدیع کے دربار میں وہ محتلف محکموں کے افسروں سے رپورتیں سنتا ' اُن پر حکم لکھواتا ' بعد میں کھایا کھاتا تھا 'کھانے کے بعد آدھ گھنٹہ آرام کرتا 'پھر دیرھ گھنٹہ تک گرنتھ صاحب سنتا رھنا۔ \* دو پہر کے وقت ھی مہاراحہ اکثر ارقات اپنے کموتر بتیر بار وعیرہ کو اپنے هاتھوں سے دائه ڈالتا اور قلعہ کے اندر والے نامینچہ میں تعریبے طبع کے لئے قدرے تہلتا۔ اُس سے فراعت پاکر پھر سرکاری کام کی طرف متوجة هوتا ایک چهرتا سا دربار منعقد کرتا حسے سركارى كاعذاب ميں دربار سةپهري لكها هے - أس ميں محتلف محکموں کے برگریدہ افسر موجود ہوتے تھے اور اکثر حساب کتاب کے معاملات پر عور کیا حاتا تھا۔ شام کے وقت مهاراجه سیر کو مکل حاتا تها - عموماً اُس وقت فوجوں کی قواعد کا معائنه کرتا اور راسته میں حاتا هوا رعایا کی داد و فرياد سنتا \_

<sup>\*</sup> ديكهر سكهم ارر ادمان مصلعلا شهادت على حان - صعحه ١٧ -

حاصل کریے آسی طرح جو سیاعی لواگی مهن زحمی هوکر همیشه کے لگے کام کرنے کے قاتابل هو جاید یا صارحہ جالد تو آنهیں اور اُن کے لہاجتیں کو گذارے کے لگے جاگیر یا روریاع دیا جاتا تھا "

#### تقسيم اوقات

مہارلجہ وتت کا بڑا پابلہ تھا۔ هر کام سونا جاگنا کہاتا 
دربار کرنا مقررہ وقت پر کہا جاتا تھا سو هلري فين اپلي 
کتف میں لکھتا ہے کہ وقت سلکھ اپنے کہائے کے وقت 
کا بہت بابنہ تھا۔ ایک روز صبح کے وقت مہاراجہ رویز 
کے مقام در گوردر جائرل کے ساتھ فوج کی قواعد دیکھ وها 
تھا کہ اس کے ناشتہ کا وقت آگیا۔ وہ فوراً سب کو چھورکر 
اُتھ گیا اور ناشتہ کوکے پھر گوردر جلول کے پاس آ بیٹھا 
مین آیا تھا۔ وہ اپلی کتاب موسومہ "حکم اور افعان" میں 
مہاراجہ کی عادات کا ذکر کرتے ھوئے لکھتا ہے که ربجیب 
سلکھ صبح سویرے آٹھلے کا عاضی ہے، حاجات فدردوی سے 
سلکھ صبح سویرے آٹھلے کا عاضی ہے، حاجات فدردوی سے 
طراحوری کو جاتا ہے۔ † آئدھی ھو یا بارش کوسی 
طراحوری کو جاتا ہے۔ † آئدھی ھو یا بارش کوسی 
طراحوری کو جاتا ہے۔ † آئدھی ھو یا بارش کوسی

ہ غائمت گورٹیلٹ کے ٹوجی صینہ کے کافیات میں چو مصالی نے کیارہ "ل گزارے موٹی گئے تھے ایسے بہت ہے گئم مگئے جاتے ہیں جہاں زشیوں اور بکارٹیمٹ کے وارس کے ٹام پششش کاٹی گئیں۔

<sup>†</sup> ارزاوں لکھٹا جے کہ مہاراجہ نے مکم دیے رکھا بھا کہ اس کے سوے کے کموے کے فودیک جی ایک گھوڑا بیار رکھا چائے ٹاکد صبح کے وقع ہواخوری کے لئے چانے میں دیو تہ جر۔ ٹیز اپٹی ڈھال اور طوار یعی مہاراجہ اپٹے سرھائے رکھے کو سونا بھا۔

نامع میں لکھتا ہے کہ میرے دل پر سردار ہری سلکھ ناوہ کی بہادری کا حال سن کر بہت رعب چھا گیا تھا اور میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اِس بہادر سردار نے اکیلے بغیر کسی متھیار کے ایک چینے کی گردن مرور دی تھی - اِسی طرح سردار امر سنگھ, محیتھیت جیسے شمزور سردار نے اپنی کہان سے چلائے ہوئے تیر کو شہتوت کے درخت میں سے گذار کر چھید کر دیا تھا۔\*

# بهادرون کی قدردانی

مهاراجه بهادر سپاهیوں کا بوا قدردان تھا - اُن کی همیشه حوصلهافزائی کرتا تھا اور انعام و اکرام دیتا رھتا تھا - منشی سوهن لال نے عمدةالتواریخ میں نیسوں ایسے واقعات بیان کئے هیں - ولیم اورپرن نهی اس امر کا ذکر کرتا ہے که مهاراحه کے توشه خانه بهله میں جو هر وقت اُس کے ساتھ رھتا تھا سونے کے کووں اور کنتھوں کی جوزیاں هر دم موجود رھتی تھیں ـ جب کنھی کوئی سپاهی اپنی نہادری کا ثنوت دیتا تو مہاراحه فوراً تمام فوج کی موحودگی میں اُسے کوا اور کنتھا عنایت کرتا جس کا اثر باقی فوج پر ایسا هوتا که کنتھا عنایت کرتا جس کا اثر باقی فوج پر ایسا هوتا که

ہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت سند ١٨٦٥ع تک یوسفرئي کے علاقہ میں تائم رہا سرلیبل گردن لکھتا ہے کلا اِس علاقہ کے دوڑھے لوگ اب تک اِس درخت کی طرف اشارہ کرکے بتلاتے ہیں کہ اِسے امر سنگھ نے اپنے تیر سے جمید

<sup>- 142 212</sup> 

کوروے رکھنے کا ارحد شری تھا۔ مہاراجہ شکار کا ابی یہ حدد سائق تھا۔ جب کبھی سوکاری کام سے تدرے قرافت ماتی تو مہاراجہ اپنے حدد بہادر سیاھیوں کو ساتھ لے کو سکار کے لئے نکل جاتا۔ سیر اور حیتے کے سکار سے آسے حاص رفیدت تھی جس کو وہ نیرہ یا ایدار نلوار کی توک سے مارا کرتا تھا ۔ مشمی سوعل آل نے روزنامجھ و جیمت سلکھ میں کمی موتوں پر یہ دے کیا ھے دہ حواہ فوج کے کوح کے رفت یا حواہ دررہ کے وقت جب کبھی مہاراجہ کو حیم موسول ھوئی که قریب کے جاکل میں سیریا حیتا رمتا ھے تو فروا اس نے سو کام حیور کر اپلی توجه سکار بی طرب میڈول کی۔

#### بہادری کے اوصاب

رسجیت سلکی بہایت هی تر اور یہ حوت ابا اور وہ بیدالشی جاگئجو سپاهی تیا ۔ ایام جوانی میں وہ همیسه لیچ کی کمان آئے ہاتی میں رکھتا تیا ۔ جہاں کہیں دیکھتا که اس کے سپاهیوں کو میداں جلگ میں محال آ بوی ہے اور اُن کے لئے دسس در فتع حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے فوراً ایڈی آبدار تلوار لگے آئے بوعتا اور دسمئیں در ایسا یہ دھوک حملہ کرتا کہ دسمن کے ہوش و حواس تائم نہ رہتے ۔ وہ حود بڑا دلیر اور بہادر تھا اور آئے بیادری کی داسخاتیں سلئے اور سلائے کا بہت سوی تھا تمام یورپیس سیاحوں نے اس امر کا ذکر کیا ہے بیوں ران هموکل آئے سلے ستھری ھوتی تھی گو رنجیت سلکھ اکثر اینے درباریوں کو عمدہ اور قیمتی پوشاک زیبتن کرنے <sub>کے</sub> لئے ھدایت کیا کرتا تھا ۔

### اطوار و معهول

مہاراجہ اپنے اطوار میں بہت سادہ تھا - سلطنت کے وزیراعظم سے لے کر محل کے خانگی مالارموں تک کھلم کھلا بغیر جھبجک بات چیت کرتا تھا ۔ بعض اوقات ھنسی مذاق سے بھی گریز نہ کرتا تھا اور جواب میں مذاق سن کر کدیدہ خاطر نہ ھوتا تھا ۔ حافظہ اس قدر تیز تھا کہ معمولی درجہ کے مالارموں تک کے نام یاد تھے ۔ اُنہیں نام سے پکارتا تھا - موقع دیکھ کر بروں کے ساتھ برا اور چھوتوں کے ساتھ چھوتا ھو حایا کرتا تھا ۔ غربا کی عرضداشت خود سنا کرتا تھا ۔ اُن کی تسلی و تشعی کرتا اور تسکین دینا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دینا ۔ اِنھی وجوھات سے وہ ھردل عزیز تھا ۔ مگر اس کے باوجود بھی مہاراجہ کا رعب اس قدر تھا کہ برے سے برا افسر بھی خوف کے رعب اس قدر تھا کہ برے سے برا افسر بھی خوف کے

### سیر و شکار کا شوق

رنجیت سنگھ کو لوکین سے ھی سواری کا بہت شوق تھا۔

برا ھوکر وہ ایسا بدھوک شہسوار بن گیا تھا کہ اس

کے پلت کا چانک سوار شاید ملک بھر میں ملنا دشوار تھا۔

یہ وجہ تھی کہ مہاراجہ کو اپنے اصطدل میں عمدہ سے عمدہ

### سولهوان ناسا

### مهاراهه ک<u>ه</u> ثاثی اوصا<sup>ن</sup> مهاراهه کي شکل و صورت

رنجیت سلام میاتہ قد کا انسان تبا - آوائل عمر میں اللہ علیہ میاتہ قد کا انسان تبا - آوائل عمر میں طبی چیچک نکل آئے کی وجہ سے اس کا حیرا بنشکل عمر کیا تبا آور ایک آنکم بھی بلد عو کئی ٹھی ۔ مگر نظام قدرت میں عیش عیاض عارفہ کا تاتین کام کرتا نظر آتا ہے ۔ اللہ رنجیت سلام کو حربصورتی کا ورثہ کم ملا تبا تو تدرب نے عال دوراندیسی اور تیرنہدی کئی گا ریادہ دے کریہ کمی دروی کو دی کو بھی

ابب سے یورپیں اور ہددوستائی اصحاب مہاراجہ کے قد وہبار میں آیا جایا کرنے تھے آنہوں نے مہاراجہ کے قد و تاست اور ارسان الا ذکر کیا ہے ۔ وہ لکھتے میں کہ کو رنجانت سلکھ شکل میں حواصورت نہ تیا مگر اس کے چہرہ سے ایسا رصب برستا تھا کہ دیکھنےوالوں کے دلوں پر حود بطود اس کی بیادوی اور دلیوی کا سکہ جم جاتا تھا ۔ مہاراجہ کی سفید تارجی اتنی لمبی تھی که اس کی نائب تک پہنچتی تھی جس سے اس کا چہرہ سخول اور بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بدن ہوا جست اور بھرتا تھا ۔ مہاراجہ کی پرشاک سیدھی سادی اور مانہ

آخري حصة ميں تها وہ شايد هي كسي دوسرے درباري كو حاصل هوا - عرضيكة هم اس سوال كو خواه كسي پهلو سے مطالعة كريں هميں اس كا ايك هي جواب بطر آتا هے يعني مهاراجة كي انخطامية پاليسى وسيع دريادلي پر مدنى تهي اور اس ميں مذهب و ملت كي رو رعايت درا بهى روا به ركهي كئي تهي - \*

\* اکنر اوقات یه کها حاتا هے که مهاراحه کے دربار میں ان ناموانی اور متفالف عناصر کی موحودگی هی آحر میں سکھم سلطنت کے روال کا ایک ربودست باعث هوئی حصوصاً قرگره اور برهبن عنصر سکھم مدهب اور خالصه ترمنازی کے ساتھم کوئی مطابقت نه رکھتے تھے – هم یہاں یه بعصف نه چھیزینگے که اس فقطهٔ خیال میں کس قدر سپچائی اور کس قدر مبالحه هے – اس مسئله پر اسی سلسله کی دوسری چلد میں یا تعصیل اور مکمل طور سے بعدت کی چائیگی –

برابر حقین حاصل تھے۔ مگر فیر حکین کے لئے بھی اُن کی لیاتب اور تابلیت کے مطابق راج دربار کے دورازے کہلے امـ -در حقیقب عداری رائے میں مہاراجه کے عہد حکرمت میں مذهب و ملت کا سوال کیهی بیدا هی تهیں هوا ـ سر<sup>ک</sup>ری ملازمس مين كبهي بهي يه سوال دوييش تهين آيا ابتدامين مهاراجه کے تربیحاتہ کا انسر افائ میاں قرب حال تھا۔ اُس کی رناب پر اس کا بیٹا سلطان محسود حال بزھتے بڑھتے اپلے باپ کے عبدہ پر دہاہے گیا۔ قتیر عربرالدیں کے درجۂ مصاحبی کے برابر دربار میں کسی درسرے سطعی کو اتنا رتیہ حاصل نہیں موا - ملکی سنارتوں کے نازک کر حاص پر فتیر مزیرالدیں هي منتاز کيا جاتا تها - ديران محكم چاد اور مصر ديران حلد حالمت نوم کے چیدہ اور برگزیدہ جرنیلی میں سے تھے۔ دیوان موتی رام اور دیواں سارں مل حوسی کے گورٹر تھے جن کی تحویل میں مہاراجہ نے اپنے سب سے ہوے صوبے سپرد کلے عوام تھے۔ دیواں ساوں مل کا نام ملتاں کے لوگ آج تک بڑے قطر اور متعبت سے لیتے هیں۔ أس كى چہیس سالد عید گورلري میں صوبۂ ملتان ترکی کے عروج پر پہنے گیا تھا۔ دیواں بھوائی داس ' دیواں گلکا رام اور راجہ دیلا باتم کی لکرانی میں تمام سلطنت کی آمدنی و عوب كاحساب رهاتا تها - سركاري حرالة أور ترشقحانه مصر يهلي رام اور اس کے بھائیوں کے تصب میں تھا۔ میاں راجع دھیاں سلکم اُور اُس کے بہائی میاں راجہ گلاب سلکم توکرہ کو جس قدر رسوم مہاراچہ کے دربار میں اس کی زندگی کے

کشمیر، پشاور اور لدائے تک کے دور و دراز ممالک فتعے کرکے ان پر خالصه کا جهندا بلند کیا۔ همیں اِس میں ذرا بھی شک معلوم نہیں هوتا که اگر سنه ۱۹۰۹ع میں سرکار انگریزی کی حد دریائے ستلم تک قائم نه هو جاتی تو مهاراجة اپنی فتوحات کا میدان دریائے جمنا کے کنارے تک ضرور وسیع کر لیتا۔

## فرحت بخش عنصر

لیکن اس جوش میں آکر مہاراجہ نے سب کچھ نہیں بھلا دیا تھا۔ اُس کی ملک گیری کی پالیسی میں یہ فرحت بخش عنصر بھی شامل تھا کہ وہ معتوج شدہ حاکسوں کو دھکا دے کر باھر نہیں نکال دیتا تھا بلکہ ان کی حیثیت اور لیاقت کے مطابق ابھیں اپنی ماازمت میں ذمہداری کے عہدوں پر فائؤ کرتا تھا۔ ان کے آرام و آسائش کے لئے بڑی بڑی جاگیریں عطا کرتا تھا۔ یہ فراخدلی صرف سکھوں تک ھی متحدود نہ تھی بلکہ مسلمان گورنروں کے ساتھ بھی ویسا ھی سلوک کیا جاتا تھا۔ نواب قطب الدین خال والی قصور 'نواب حافظ احمد خال والی ملکیرہ 'نواب سرفرار کی طرف سے جاگیریں اور دیگر سب چھوتے بڑے رؤسا کو مہاراجہ کی طرف سے جاگیریں اور پنشنیں ملتی تھیں۔ دربار میں کی عرت و توقیر اُن کے درجہ کے مطابق کی جاتی تھی۔

### مذهب و ملت کا سوال

مهاراجه کي سلطنت تمام سکهوں کی یکسان حکومت تهی هر ایک سکه، کو باللحاظ درجه و مرتبه پورے اور برابر

عبله -- جس میں حاصی' متد' گہریائی' سارہاں' علمبردار اور الکری شامل تھے۔ تی کس بحساب جار روزید پانے تھے - البتد بہلدار کو پاتیج رودید اور مستربی کو جہد رودید ماہوار ملتا تھا۔

#### مهاراحه کي پاليسي

مهاراجه بقاسک و شبه حوبی کا اعلی ترین ملکی مدیر تها ۔ اُس کی زبردست حالین کا منہوم اُس کے درباری دردے طرر پر لہیں سنتھ سکتے تھے - در حقیقت مہاراجہ کی پائیسی اِتنی گہری اور دوراندیسی کی عرتی تھی که بڑے سے بڑے سردار کی تیزبیں نخمیں یہی رماں تک ڈی بہتے سکتی لہیں - سے لویہ ہے کہ رئجیت سلکھ قطرب انسائی کا جوهوري تپا ـ اُس کی اکثو اُوتاب پیبی کوسش ھوتی ٹھی که دستن کو زیر کرکے بھی آنے یہ مصسرس نه هرنے دیوے که اُس کي پہلي اور موجودہ موت میں نوں آگیا ہے۔ ایسے اسطامی جلہیں سلطلتیں قائم کرنے کی هوس هوتی ۾ بلا تامل ملڪگيري کي پاٽيسي پر سل کیا کرنے ہیں۔ چلانچہ رتجیب سلکیے نے بھی عمر بھر اِسی حكست مبلي پر مبل كيا۔ إسي للَّهِ هناري رائے مين اُس کی فتوهات کے آسیاب کی جستنجو کرنا پرسود <u>ہے</u> ۔ همیں اُس کا مدعا یہی نظر آنا ہے که سکھ توم کے پراگلنة شيرازه كو يكتجا جدم كركح زبرنست طالت بثابيا جائے - اِسي جستنجو ميں مشعول مہاراجہ نے ملتاں '

[فوت - مندرحه بالا رقومات کے علاوہ تقریباً آتھ لاکھ روپیہ سالانہ سے زاید فوحی متحکمہ پر اور خرچ هوتا تھا۔ اِس میں فوج کی وردی ' باربرداری کا سامان اور میگزین وغیرہ کے اخراحات شامل تھے یعنی فوحی متحکمہ پر کل خرچ ایک کروز ساف لاکھ چھنیس هؤار روپیہ کے قریب آتا تھا حو کہ مہاراجہ کی کل آمدنی کا تقریباً ۳۸ فی صدی هوتا هے۔]

# نقشه شرح تنخواه ماهواري

جورنجیت سنگھ کے عہد میں سپاھیوں اور افسروں کو ملتی تھی

| اِنتهادُي تنضواه        | ا بتدائي تنضواه<br>روپيه | عهدة           |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| トイ <del>キ</del><br>*#3) | ۲++                      | جرنيل          |
| <b>70</b> +             | ۳++                      | كرنيل          |
| 10+                     | 4+                       | كميدان         |
| 4+                      | ۳+                       | اجيتن          |
| **                      | ff                       | متغضته         |
| <b>r</b> +              | Y+                       | صوبيدار        |
| 77                      | 10                       | جىعدار         |
| 10                      | Jr                       | حولدار         |
| 15                      | J+                       | نائک           |
| 14                      | ۸                        | سارحنت         |
| ]+                      | v,                       | فوريز          |
| ٨٢                      | γ                        | سائر ( سپاهی ) |

#### مهاراهه كي قوهي طاقت

مدرجه ذیل نته در سرسری نظر داللے سے مهاراجه رنجهت سائی کی ترجی طالت اور اُس کے حرح کا ہررے طور پر إندارہ لٹایا جا سکتا ہے۔\*

بقشه فوم مهاراهم ولحيت سلكم - سلم ٢٩-١٨٢٨ع

| تلطراه عاله رريارن مان | معاد لقري                    | mill                      |  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|                        |                              | ا قواعدنان قوح            |  |
| Tyo                    | 747 ++                       | عاليهِ (۱)                |  |
| 111                    | 14+                          | هالم (ب)                  |  |
| 100000                 | PA++                         | (ے' توپشانه               |  |
|                        |                              | ۲ - قوح سواري             |  |
| 101                    | 9400                         | ( ا ) تيرة ماتنصت مرداران |  |
| 757                    | <b>!!</b> **                 | (ب) گهوجوها حاس           |  |
| 17****                 | 75**                         | (ح) تيراها جاكهرداران     |  |
| 1****                  | j ****                       | ٣ سد فوح للعجات           |  |
| 9471+++                | ¥11++                        | ميزاں کل                  |  |
| liputi terrer          | ٣ الكريز أور قرائسيسي اقسوون |                           |  |
|                        |                              | کی تلطواہ جو کافڈات میں   |  |
|                        |                              | اک درے ھے۔                |  |
|                        |                              |                           |  |

٠٠٠ ١٩٣١ مالا

ا یہ تقف جات مملف نے تقریباً کیارہ سال گدرے مہاراجہ رکھیے ساتھ کے دفتر کے قرمی کافدات مطالعہ کرکے بیار کائے بھے۔

نے کئی دار صحهے اپنی افواح کے فنون حنگ دکھانے کا شرف بخشا - میں هر دفعہ اُن کی پھرتی ' دارعب چہرے اور بے خطا چاندماری دیکھ, گر حیران رہ گیا هوں - میں یہ کہنے میں حق بحانب هوں کہ یہ فوج اتنے هی عرصہ کی دھرتی شدہ یورپیں فوج کی نسبت بدرحہا دہتر ہے - اِن کی فوحی قابلیت دیکھ, کر میں یقین واثق سے کہ, سکتا هوں کہ یہ فوج دشین کی فوج پر فتنے پائیگی - گہ یہ فوج داهر سے آئے هوے دشین کی فوج پر فتنے پائیگی - آستریا کی فوجیں تھیک نشانہ لگانے میں شہرہ آفاق هیں لیکس خالصہ فوج اُن سے بھی درهی هوئی ہے - حتنی گولیاں اور گولے انہوں نے چلائے سب کے سب نشانہ پر دیتھے ' کوئی خالی نہیں گیا ۔

مستر بار اور ولیم اوزبرن نے ایک جگته لکھا ہے که خالصه فوچ مارچنگ کے وقت اِس ترتیب سے پاؤں اُتھاتی ہے حیسی انگریزی یا دیگر یوروپین افواج - مگر خالصه سپاۃ لما کوچ کرنے میں هماری فوجون سے برتھی هوئی هیں - وہ بآسانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک کوچ کر سکتی هیں - کوچ کے وقت هماری فوجوں کی طرح باربرداری کی ریادہ متحتاج بہیں - هر ایک رحمنت کے ساتھ ایک تھیکھدار هوتا هے جو ان کی ضروریات پوری کرتا ہے - حتنے وقت اور خرچ میں تیس فروریات پوری کرتا ہے - حتنے وقت اور خرچ میں تیس هزار سکھ فوج بری آسانی سے کوچ کر سکتی ہے اتنے هی

پلد انہی - برتص نوے کا کانڈو انتجیات الوۃ کاف حود اِس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ " اگر حالصہ نوے میں اُس والت کوئی تابل جرنیل مرجود ہوتا جو اُنہیں وورے طور در اُن کے نابی جلگ کا کیا تعیجہ دیتا تو ہم نہیں که سکتے که اِس جلگ کا کیا تعیجہ ہوتا "۔

#### يوروپس اوگوں كى رائے

الكريز ارر ديكر بررويين -ياج مهاراجة كے دربار ميں إكثر أبا جایا كوير تھے - مہاراجہ أنہوں اپلی نوبے كے كرتب دکھایا کرنا تھا۔ انہوں نے جو رائے حالصہ فرح کی سبت گائم کی تھی اُں میں سے حلد ہم ڈیل میں درے کریے میں ۔ ولیم اوزاون ادلی کتاب کے صفحت ۱۳۴۰ پر لکیٹا ہے کہ ۱۲ جون ۱۸۳۸ع کی میم کو هم میاراجه کے توبخاته کی پریڈ دیکھلے کئے۔ ہم اُن کی حاندماری دیکھکر بہت حدران هرائے - دو سو گؤ کے فاصلہ سے سکھ گولماندلورں نے چائد پر ایسی عندگی سے لشائد لکھا که پیلے هی وار میں چاند کے انحزے انکڑے کو دئے۔ آئیم سو گؤ سے بارہ سو گؤ کے لىبى قاملد كي جاندماري بهي أيسى هي يحملا دكلي. هماري حيراتي کي کوئي حد ته رهي جب هم کو يه معلوم ھرا کے اِس تسم کے گراے اُور تربیدں تھرزا عرصہ ھرے ھی رائم کئے کئے میں۔

بهرن ههوگل آستریا کا ایک سیاح ۱-۱۸۳۵ میں العور آیا - رہ افیر سنرنامہ میں لکھتا ہے کہ رتجیب سلکم تھیں بلکہ اُن پر مہاراجہ کے عہد حکومت میں پورے طور پر عمل کیا جارا تھا۔ جائیرداررں کی فوج کی وقتاً فوقتاً پرتال کی جاتی تھی اور فرق نکلنے پر بڑے سے بڑے سردار کو بھی سزا دینے میں گریز نہیں کیا جاتا تھا \*۔ مہاراجہ کے دفتر کے کاعذات سے اِس فوج کا مکمل پتہ نہیں چلتا مگر ھمارے ابدارہ کے مطابق اُس کی تعداد مہاراجہ کی وفات کے وقت بابدارہ کے مطابق اُس کی تعداد مہاراجہ کی وفات کے وقت پانچ چھ، ھزار سے کم بہ تھی کیونکہ اُس کے خرج کے لئے پانچ چھ، ھزار سے کم بہ تھی کیونکہ اُس کے خرج کے لئے پانچ جھ، ھزار سے کم بہ تھی کیونکہ اُس کے خرج کے لئے

# حالصه فوج کي بهادري کا سکه

یوروپین اقوام کے هند میں وارو هونے کی وجه سے یہاں کہ هندوستانی فوج یوروپین سپاہ کے مقابلہ میں هر دفعه شکست کهانی تهی - مہاراحه کی تیز بینی 'عاقبت ابدیشی 'فہم و فراست نے یہ سب کچھ ایک دم بھائی لیا تھا ۔ اور اُس کی هی لگاتار کوششوں کی وجه سے خالصه فوح ناقابل تسخیر سپاہ سمتجھی جانے لگی تھی - چنانچه جب ۱۸۲۹ع میں انگریزوں اور سکھوں کی چار بڑی خوبریز لڑائیاں میں انگریزوں اور سکھوں کی چار بڑی خوبریز لڑائیاں موئیں تو اُس وقت اگرچه مہاراجه مر چکا تھا اور سپاہ کی رهندانی کردوالا کوئی دیانتدار اور همدری افسر موجود نه رهنائی کردوالا کوئی دیانتدار اور همدری افسر موجود نه اللہ کی بھا لیکن بھی خالصه فوج انگریزی سباہ کے عین هم

<sup>\*</sup> ایک بار اسی قسم کی علملی کیلئے سردار هري سنگهم ثلوه حیسا اوّا حاکیردار سزا کا مرتکب هوا تها - دیکهو عمدةالتواریم دفتر درئم صفحه ۲۷۱ -

گدا نلک سیب ؛ کے مقولہ در عمل کرتا تھا۔ مہاراجہ اُن کی طائعوں کو مسعول رکھنے کے لئے اُنھیں حالصہ ططلت کو رسیع کرنے میں مصروف رکھتا تھا۔ مہاراجہ کی رفات سے لیک حال پہلے اِس فرج کی تعداد کھارہ ہزار کے قریب ٹھی جن کی حالتہ تلخواہ بھیس لکھر رزیه کے لگبیگ تھی۔

#### حاگيرداروں کي قوح

اس نوے کے علاوہ بڑے بڑے جاکھرداروں کے پاس بھی قدیم طریته کی سراری نوج تھی ۔ جائیرداری نوبے کا ذستور هادرستان میں مسلمانیں کے زمانتہ سے برابر چلا آتا تھا۔ سکھ مثلدارین نے بھی اِس طریقہ کو جاری رکھا اور مہاراجہ رنجیت سلکم نے بھی اسے بدستور رہنے دیا کو بعد میں رفتہ رفتہ مہاراجہ أسے کم کوتا گیا ۔ مکھ سرداروں کے جاد و حشمت کو برقرار رکینے کے نئے مہاراجه اُنہیں جاکیریں دیا کرنا تھا ۔ اُن کے لئے یہ ازمی تھا کہ وہ مہاراجہ کے لئے فرجی حدمات سرانتجام دیں ۔ چانچه هر حاليردار كو جالير كى حيثيت کے مطابی سواروں کی حاص تعداد اپلی مالومت میں رکھنی پڑتی تھی اور مہاراجہ کے طلب کرنے در اتبین جلگ میں سلمل ہوتا ہوتا تھا۔ اس فوے کے اسلحه مرساک اور سواري کا کل انتظام جالیردار کے ذمت ہوتا تھا۔ یہ تمام سرائط حاکهر کے پتدلامہ میں ص ہوتی تبیں اور ہر ایک سوار اور اس کے گھرزے کا حلیہ رکیا جاتا تھا حس کی لٹل سرکاری دفتر ميں رکھی جاتی تھی تاکه جائيردار کسی تسم کا دعوکا نه درے سکے - یہ تمام پانین صرف کھڈ تک ھی محصدرد نہ

ماهر هو گئے تھے که جب سنه ۲۹-۱۸۳۵ع میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ هوئي تو سکھ گولهاندازوں نے برتش توپیخاته کا کمال درجه کی استعداد و بہادری سے مقابله کیا اور دشس نے بھی اُن کی بےاختیار تعریف کی۔

## جدید رساله فوج

پیدل فوج ارر توپیمائه کے علاوہ مہاراجه نے سواری فوج

میں بھی کم و بیش ترمیم کی اور جدید قسم کے رسالے تیار کئے جن کو مہاراجہ کے فرانسیسی افسر جنرل الارت نے ترتیب دیا ۔ مگر اِس حصہ فوج کو بہت توجہ نہیں دی گئی کیونکہ گھرزے پر سوار ہوکر جنگ کرنے میں خالصہ سپاھی پہلے ھی ماہر تھا اور نہ ھی وہ اپنے قدیم طریقۂ

# قديم كهرسوار فوج

جنگ کو بدلنے پر رضامند تھا۔

قدیم طریقه کی سواری فوج میں زیاد الار سکھ سپاھی تھے۔ اس سبالا کا کثیر حصه اُن سیاھیوں کا محصوعه تھا جو کسی وقت اُن خودمختار سرداروں کی مالامت میں تھے جو وقتاً فوقتاً مہاراجه نے معتوج کئے ۔ سرداروں کو مغلوب کرنے کے بعد مہاراجه اُن کی سپالا اپنے ھاں مالام رکھ، لیتا تھا کیودکه رتجیت سلگھ، کا قاعدہ تھا که به تو وہ کسی بہادر سپاھی کو ھاتھ، سے کھوتا تھا اور نه معتوج سرداروں اور اُن کی سپاہ کو یےسروسامانی کی حالت میں چھوت کر اپنے اور اُن کی سپاہ کو یےسروسامانی کی حالت میں چھوت کر اپنے نشمتوں کی تعداد بوھانا تھا۔ '' ملک خدا تنگ نیست پائے

کئي يوروپين نوجي السرون کي رائے مين اُن سے بہتر تبين -ساء ۱۸۳۱ع ميں توق وليم بائلک نے مہاراجہ کو چلد توسين بکر تصائف في تبين مہاراجہ نے اُسي لنوته پر اور بہت سی توپین تیار کرائیں - چیر دوس بعد جب سر هاري نین برتمی کیانڈر الحیف الاور آیا تو وہ ترڈ ولیم بائلک رائي توپین کو ته بہجان کہ -

مہارلجہ نے اپلی توہوں کو بچے دلفریب نام دے وکھے تھ' مثلاً جائگ بیچلی' فتم جائگ' شار جائگ' نستر جائگ' شهر دهان' سورچ مکھی' وقیرہ - هر توپ کا نام اور سال ساحت اُس پر کلدہ هوتا تھا - اُس کے عالاہ کتیم اور بھی مہارت هوتی تھی - بعش اوتات سعر کلدہ هوتے تھے جس کی تاریخ ساحت حروب ابیچہ کے قریمہ معلوم کر سکتے تھے ۔

مہاراجہ کے ترپیخات میں اُس کی وفات کے وقت ہوی اور جھوٹی تونیں ملاکر جار سو ستر کے قریب تھے ۔ جس کے کوانالداؤوں کی ماہواری تفخواہ تیلتیس ہوار کے لگ بھگ تھی † ۔ گرامالداؤی کے کام میں سکھ سیاھی اِس قدر

السودور كي كارعائلة كي إس ثمو حيوحاتالمؤ دوتي مين مهاراجة كي السو سودار لهانا ستكهم متهديمته كا يهت حدة ديا - يلا سودار علم جوسش ، رياضي ، اور سائلس مين خداداه ليالت وكهنا ديا – أس كم ماصل حالات كم لئم ديكهم پلتجاب جيفس جدد اول –

<sup>†</sup> اِن میں وہ دوپتی غاملہ لمپیں ہیں۔ جو متفاقف کا وں میں راہی ہوئی آمیں - چیودی ہلکی دوپوں کو زائدورک پوائے دیے - یاہ اولائوں کے پاہمے پر رائیارکو چائی جاتی آمیں -- تریخالہ کے مقسوس پر دیکھو مملل کا مقسوس جو جولک اوت اللہیں ہستوں ساتمدو ساتا ۱۹۲۳ع میں غائج ہوا دیا ۔

## مهاراجه کا توپیخانه

پیادہ فوح کی طرح مہاراحہ رنصیت سنکم نے اپنے توید خانے کو بھی بہتر کرنے کے لئے خاص کوشش کی - سے تو یہ ھے که یوروپین اقوام کے هند میں وارد هونے سے پیشتر ھسارے ملک میں توپاندازی کے علم کو تھیک طور پر سمحهنے والے بہت کم آدمی تھے ۔ مغلوں کا توپیخانہ اور گولهانداز هماري نظر مين خواه كتنے هي اچهے تھے مگر يوروپين توپوں کے مقابلہ میں ان کی توپیں کچھ هستي ئه رکھتي تھيں - يہي حال مغلوں کے بعد بھي رھا ـ سکھ مثلداروں کے پاس به تو بہت سی توپیں تھیں اور م اُنھیں توپیخانہ کی سائٹس سے ریادہ واقفیت تھی -مهاراجه یه امر بخوبی سمجهنا تها که میدان حنگ میں توپیخانہ کی برستی ہوئی آگ کے مقابلہ میں سواری فوج زیادہ دیر تک نہیں تھہر سکتی - اُس نے اِس نئے اور مؤثر هتهیار کو خالصه فوج میں رائیج کرنے کا شروع حکومت سے ھی مصمم ارادہ کر لیا تھا ۔ چنانچہ رر کثیر خرچ کرکے کئی حکم توپیں تھالنے کے کارخانے قائم کئے - پنجاب کے منتلف مقامات سے لائق مستری طلب کئے اور اُنھیں اِس كام ير لكايا كيا - مهاراحه كي كوشش كا يه متيحه هوا کہ پنصاب کے مستریوں نے فن توپساری میں حلای هي کسال حاصل کر لیا اور خالصة فوج کے لیّے عمدہ خوبصورت اور کارگر توپیں تیار کیں ۔ مہاراجہ کے کارخانہ کی ساختہ توپیں یورپ کی توپوں سے کسی طرح گھٹیا نہ تھیں بلکہ

یلتنی در اکثر ارتات بحالصه سیاهی هنسی مذاتی اور بهتهان أراب تهم مكر مياراجه أيلى دهن أا يكا تها أور ن حالتا تها که حالصة حیاهی ایهی تک یوروپیس طریقه کی توامد کی برتوی کو دہیں سمجھ ۔ اِس لگے مہاراجہ لے نہجوان سکے نوکوں کو جاگیر' اتعام' اور دیگر قسم کے الے دیرکر جدید طرز کی بیانت پلگلوں میں بہرتی کر<sup>ن</sup>ا شروع کیا ۔ مہاراہم اُن کی حوماندافزائی کی حاطر حود اُن کی ترامد دیکھتا اُن کے گرتب دیکھ کو حوض هوتا اُنے هاتھ سے اتعام تقسیم کرتا تاکہ سکیم ترجوئی حود بطود اہرتی میان شروع کر دیں اور اُن کے دلوں میں لگی پیانہ توہ کی قدر و ملزلت بوهم جائے - چنانچه ایساهی هوا اور آتم دس سال کے اندر هی اندر مهاراجه کی لکانار کوششیں باررو هرئیں اُرر قربے 🖫 یہ حصہ سکھرن میں مقبول عام ہو کیا \* - مہارلجہ رنجیت سلکھ کی وفات کے وقت سکھوں کی قرامدداں پیانہ تیے کی تعداد ستائیس طرار تک پہلیے گئی ٹبی جو آکٹیس پلٹٹن میں ملٹسم تھی جس کی ماهرارس تلطواه کا عرب دو لاکھ ستالیس هؤاو کے قریب تھا۔ +

υv

<sup>&</sup>quot; مہاراجد رتجب سٹائی کے دفتر کے میڈڈ ٹوج کے کافدات دیکھئے ہے اِس بات کی تاثید ھو سٹائی ھے ۔ اِن جدید پائٹریں میں سلد ۱۸۱۳ م ہے پیفٹر کے کافدات میں اکثر نوائٹ پوریئے' ھندوسٹائی' گورکی اور پیماں سپائٹری کے لائم آئے ھیں ۔ اُس کے بعد سکھوں کے ٹام آیادہ ھیں ۔ † پیادہ موج کی تقمیل کے لئے دیکھو مملف کا مقدون جو جوٹل اوت التعبی ھسٹری کوروں سٹھ ۱۹۲۲ع میں شائع ھوا بھا ۔

## کیا کیا طریقے اختیار کئے

ربحیت سنگھ ہے شروع سروع میں اپنے خالصہ سباھیوں کو الگریزی طرر کی قواعد سکھانے کے لئے ایسے شخصوں کو ملام
رکھا جو برڈش فوج میں باٹکی وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے عہدوں پر مامور رہ چکے تھے اور اب یا تو وہاں سے بھاگ
آئے تھے یا برطرف ہو چکے تھے - اِن میں سے اکثر صوبحاب متحدہ آگرہ و اودھ کے باشندے تھے جنہیں پنجاب میں پوردیے یا ہدوستانی کے نام سے پکارتے ہیں ۔ چنانچہ انتدا میں مہاراجہ نے سکھوں اور پورنیوں کی ملی جلی پانے میں میار کیں ۔ \*

بعد میں مہاراحہ نے بڑی معقول تنحواهیں دےکر فراسیسی اور انگریر افسر اپنی ملامت میں لئے حنہوں نے خالصہ فوح کو بالکل یوروپین طریقہ پر تربیت دی ۔ † مگر ربحیت سنگھ کو آپ مقصد کے حصول میں بڑی دقت بیش آئی - سکھ سباھی گھرزے پر چڑھ کر لڑنے کا عادی تھا اور بیادہ فوح میں بھرتی ہو گر کندھے پر بندرق رکھ کر لڑنے کا رکھ کر لڑنے کو نعرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ۔ بہ ھی وہ اِس باب پر رضامند تھا کہ اُس پر کسی قسم کی فوحی پابندی عائد کی حائے ۔ چنابچہ مہاراجہ کی حدید طرز کی

<sup>﴿</sup> چارلس متَّكاف نے يه دِلمَّنين اپنی آفكھوں سے العور ميں ديكھي تھيں - وه اپنے حطوط ميں اِس بات كا ١٠ ركوتا هے -

آ اُں اصروں کی تعمیلوار فہرست اِس کتاب کے آخر میں دی گئي ھے -

ناتربيمتيانته فوح پر فرور سبتت لے جائيكي - سله ١٩٠١ع ميں مهاراجه لے امرتسر كے مقام پر متكاب كے حمولے سے توامددان دسته كو بهادر الكيوں سے بحشم حود لڑنے ديكها ـ اس سے وہ توامددان فوح كي فقيلت كا اور بهي زيادہ تائل هو كيا ـ \*

چلانت مہاراجہ نے ابچ دل میں نیصاء کر لیا که وہ

اپنی نوجوں کو پورودیں طریقہ کی قوامد سکیائے - أسے پنٹ ته

پنیں تبا که قوامد سیکھلے سے اس کی قوج هر طرح فائدہ
میں رھےئی - حالصہ سیاهی دلیر جنگنجو اور بہادر تو پہلے

ھی تبا ' قوامد جاتئے سے وہ ناقابل تستخیر ہو جائےگا ' یعلی
سوئے پر سوهائے کا کام ہوگا - پہر مہاراجہ کی قوح کے سامئے
کوئی دسس بہ تبہر سےگا -

اس تجهیز در جلامی عمل در آمد کرنے کی ایک وجه یه ایمی تهی که انگریز آن انگریز آن کرنے دی ایمی تهی انگریز آن انگریز آن پہلچے تھ جس کی قرح معربی توامددانی میں ماہر تھی - چونکه مہاراجه تدرتی طور پر بہت درراندیش تها اِس لئے اُس نے سوجا که اگر کبھی اُت اِنج پیرریوں همسایوں سے دو چار هرنے کی نوبت آ گئی کامیانی کے ماتیم مقابلہ کرنے کی لئے اُتے بھی قوامددان فیج رکبنی جاهیئے تاکہ وہ کسی بات میں انگریوں سے پہنچھے نه رہ جائے ۔

ہ إس كتاب كے كسي پہلے ياب ميں بھى اس يات كا تكر أ چكا ھے -

جوولتے تھے ۔ ھیوگل اپ سعونامہ کشمیر میں مہاراجہ رنصیت سنگھ کے اصطدل کا دکر کرتے ھوئے لکھتا ھے کہ مہاراجہ کی اپنی سواری کے لئے عطیمالشان دیل دول کے تقریباً ایک سو ھاتھی تھے ۔ اِن کی سحاوت اور سونے چاندی کے ھودے دیکھ کر ھیوگل حیران رہ گیا تھا ۔ وہ لکھتا ھے کہ مہاراجہ ھاتھیوں کی سحاوت پر ھر سال ایک لاکھ سے ریادہ روپیہ خرچ کرتا تھا اور اُن کے راتب وعیرہ پر چالیس ھزار سالانہ خرچ آتا تھا ۔

# سهاراحه کی فوح

مهاراجه رنجیت سلگه کی فوج کا دیشتیر حصه قواعددان تها - یه فوج یوروپین فوجون کی طرح پلتنون اور رسالون مین منقسم تهی اور اُن کی طرح قواعد سیکهی هوئی تهی - اِس فوج کی وردی بهی یوروپین فوحون کی ماند جاکت اور پتلون پر مشتمل تهی -

# قواعددان فوح کی ضرورت

خالصه نوح کو یوروپین طریقه پر دهالنے کا خیال مهاراحه ونحیت سلگیم کے دل میں پہلے پہل عالباً سله ۱۸۰۵ میں پیدا هوا ۔ اُن دبوں مرهنه راجه جسونت راؤ هلکر امرتسر میں مهاراجه کے پاس پناهگریں هوا - حسونت راؤ کی فوج یوروپین طریقه پر آراسته و پیراسته تهی - ربجیت سنگیم نے اِس فوج کی قواعد دیکھی ۔ درراندیش مهاراحه میراً بهانپ گیا که قواعددان فوح میدان حلگ میں

حائدتی اور شامیاته معه تترئي چوپوں کے ' موسع اولا پکتر' ساء سجاع کا حیمہ' گورر گوبلد سلکھ کي کلمي' حضرت محمد کی یاداگاري اشیاد' اور مہاراجه کے والد سردار مہاں سلکھ کي وہ پوشاک جو اُس نے ابني شادی کے موتع در زیبتن کی تھی۔ \* یہ تیمتی توششاته اور سیم و زر سے در حزاتہ ریجیب سلکھ کے زور بازو کا بتیجہ تھا۔

#### مهاراحه كا اصطبل

رنجید سلکی گهرور کا بہت شوقی تھا - حہاں کہیں آبی حاصل ککے حوش سکل و حوش رفتار گهروے کا پتہ چلتا آبی حاصل ککے بعیر نہ چھروتا - پیچھس ہوار رویعہ کے گھروے هر سال حریدے جانے تھے - مہاراہمہ کے اصطبل میں ایک هزار نفیس گھروے رنجیمت سلکی کی سواری کے لئے مخصوص تھے - اِن میں سے کچیم حالص عربی نسل کے تھے اور بعض حالص ایرانی سسل کے اور بعض حالص ایرانی سسل کے اور بعض حالص ایرانی سسل کے اور بعض حالص ایرانی سلل کے اور مسلمان متعدد حال وار سی سلیدیری وقتاً فوقتاً مہاراجم نے اسکان متعدد حال وار سی سلیدیری وقتاً فوقتاً مہاراجم نے اسکے بیش نیس اور ساز تیار کرائے گئے تھے - اس کے حاص استیان سے اُن کی سواری کرتا تھا رنجیمت سلکی حاص استیان سے اُن کی سواری کرتا تھا رنجیمت سلکی الے زمانہ میں بیکتا سفسوار سمجھا جاتا بھا ۔

گاوزوں کے عالمی مهاراجه کے اصطبل میں سیکروں ہاتھی

<sup>\*</sup> دنگهر صفحه ۱۸۳ لوگن اور دلیپ سلکه -

اِس باب کا ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں مہاراجہ کے خزامہ میں روبیہ کی اس قدر قلت تھی که ولا اپنی درج کی تفخواہ ادا کرنے سے معدور تھا۔ ایک مرتبہ فوے کو صرف دس هزار روبیه دینا تها مگر وه بهی دستیاب هوبا مشکل ھو گیا ۔ آخر دیوان محکم چند نے مبلغ پانچ سو روپیہ مہاراجہ سے لےکر تھوڑی تھوڑی رقم فوے میں باست دی اور پھر اُن کو همراہ لے کر وصول نذرانه کے لئے دورہ پر نکل گیا اور چھوٹے بڑے سرداروں سے روپیہ جمع کرکے فوج کی تنصواه ادا کي اور اس طرح سے مہاراحة کي عرت بچائي۔ چالیس سال کی حکومت کے بعد مہاراجہ اپنے حزانہ میں کروروں روپیم نقد ' سونے کی مہریں ' اور تقریباً بیس لاکھ روپیم قیست کے هیرے جواهراب چهور کر مرا - اِن کے علاوہ دسیا کا بہترین بےمثال اور اسول ھیرا کولانور مہاراحہ کے توشہ خانه كو چار چاند لكا رها تها - سنة ۱۸۳۹ع مين التحاق پنجاب کے وقت ربجیت سنگھ کا توشه خانه انگریزوں کے هاته آیا جس کا افسر اعلیٰ داکتر لوگن مقرر هوا - اُس ہے اُن تمام اشیاء کی حو توشه خانه میں موجود تھیں فہرست تیار کی تھی۔ اُن میں سونہ کے طور پر معصلہ دیل چند چیروں کے سام اپنی سیوی کو ولایت لکھے تھے۔ کوہسور ' يهمار قيمتني يتهر اور حواهرات عده و جنس سوي چاندی کے پیالے ' پلیٹیں ' گلاس ' لوتے ' کھانا پکانے کے برتن ' کشمیر کے بیس قیمت دوشالے ' چوعے اور جامه دار وغیرہ ' مهاراجه کی سفهری کرسی ، چاندی کی بارلادری ، کشمیری

فرور دی<u>تے</u> هیں لیکن جان کسی کی تہیں لکا<del>لتے</del> بعض اوتات عنجیب و فریب تسم کی سزائیں دمی جاتی تہیں ۔ مثا لوہا گرم کرکے مجرم کی دیشانی پر داع دیا جاتا تها یا منه کالا کر<sub>کے</sub> گذھے در دم کی طرف سوار کرکے متجرمیں کو اکثر شہر کے گلی کوچوں میں بھرایا جاتا تبا فرجی کامذات میں ایک جانه ذکر آتا ہے کہ جب ساء ۱۸۲۱ میں تلولٹ فرنگی کی بلتن کے سیاهیوں نے بعاوت کی تو اُن میں سے بعض کو مالزمت سے برطرف کر دیا گیا - کچھ سیاھیوں کو جرمالہ کی سزا دی گئی - کلعن سنگهم سیاهی ۱۱ ایک کان کات دیا گیا اور اُس کے ماتھے دو داع دیا گیا - جمعیت سلکم نے اُبلتے تیل کی ک<del>را</del>ھی میں ھاتم ڈال کر ادنے بےگلاہ ہوئے کا ٹہوت دیا۔ حلاتحہ أسے نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ اُسے سپاھی کے دوجہ سے ترقی دیکر ناپک مترر کر دیا گیا # \_

مهاراحه کا خزاله و توشهفاله

عندةالتواريغ مين منشي سوهن لال في أيك دو مرتبه

۳ " کامن سائلی سناهی یک گوهی پروند پر طرص عد - داخ اقدری پزشائی دادة پر طرف قد - جدمیت سائلی، سپاهی کنیلی دوم دست در کراهی اقداعت سرخت گذاشت کانک گرفید - طلب عوش خواهد یا آمه - " تصبیل کے لئے دیکھر مصلف کا مقدری جو کلا جولل اون اللین هداری مدواس میں هوا بها -

طے هوتے تھے اور ملزموں کو سزائیں دي جاتي نھيں - چرري کا سراغ لکانے میں پاؤں کا کھوج لکانے والوں سے مدد لی حاتی تھي - حب بقس پا کسي کاؤں تک پہنچتا تھا تو چور کو برآمد کرنے کی ذمنداری تمام کاؤں پر عائد ھوتی تھی۔ گاؤں کی پنچایت کوشش کرکے ملزم گرفتار کرا دیتی تھی۔ موحودہ رمانہ کی طرح باقاعدہ جیل خانے نہ ہوتے تھے اور به ھی محتلف اقسام کے حرائم کے لئے جدا جدا تعریرات موجود تهیں ۔ عام طور پر جرمانه کی سزا دی حاتی تھی ۔ بیت یا قورے بھی لگائے جاتے تھے۔ بعض اوقات سخت حرم کی پادائ میں جسمانی اعضا مثلاً هاتھ ' باک ' کان وعیرہ بھی کتوا دئے جاتے تھے۔ ھمارے مطالعہ میں کہیں بھی ایسا دکر نہیں آیا که مہاراحه ہے کسی کو پھانسی یا موت کی سزا دی ھو۔ بلکہ اس کے برعکس ایک دو موقعہ پر ایسا ضرور ہوا ھے که مهاراجه نے اپنے گورنروں کو لعلت ملامت کی اور سخت ناراضگی کا اطہار کیا کیوںکہ انہوں نے ایک یا دو مجرموں کو سزائے موت دی تھی \* ۔ اسی سلسلم میں ایک اور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں بے ھاتھ کٹوانے کی سزا پر جو که مہاراحه ہے میری موحودگی میں ایک شخص کے لئے تجویز کی تھی جب حیرانگی طاهر کی تو رسجیت سنگھ ہے میری طرف دیکھ کر کہا کہ " هم سزا

<sup>\*</sup> تعصیل کے لئے دیکھو ھاٹگ برگر کی کتاب - " مشوق میں پینتیس سال " س

#### معاملة زمين

رمیں کے لگاں کے طریقہ میں مہاراجہ رتجیدت سلکی کے لیے کہ مطابق کوئی حاس تبدیلی حاری تہیں کی ۔ اُس زمانہ کے رواح کے مطابق ایک تبائی سے لیکر بیداوار کے بصف حصہ تک معملہ زمیں میں وسول کیا جاتا تھا ۔ کاشتکار کو کئی قسم کی سہولیتی بہم بہلتہائی جاتی تھیں ۔ اکثر اوقات شاھی حوالہ سے رویعہ بطور تقاوی دیا جاتا تھا ۔ رمیلماروں کے مال میسی اور هل وعیرہ کوئی قرض حواہ وصولی قرضہ میں قری نہیں کر سکتا تھا ۔ نئے کوئیں کہلوائے میں گشتگروں کی حسب شرورت مدد کی جاتی تھی ۔ \*

#### منالتیں اور سرائیں

أس زماته ميں عدالتوں كا طريق سيدها سادة تها - ديرانى مقدمات كؤن كي پلنچائتهن فيصل كرتى تهيں - الكريزي عمادارى كي سرع هونے تک پلنچائتى طريقه پلنچاب ميں دورے زورون ير تها - وصولي قرشه كے مقدمات بهي تملقه كا كاردار علاقه كے ملتجوں كي مدد سے فيصل كرتا تها - تكرى كي تدميل كے بعد سركار پنچيس في صدي تكري ياتته سے بطور كورث فيس لے سركار پنچيس في صدي تكري باتته سے بطور كورث فيس لے ليا كرتي تهي - فوجداري مقدمات كارداروں كي عدالتوں ميں

راجیت ساتھ کے طریۃ مال کے مقصل حالت کے لئے دیکھو ممائل کا الکریزی میں لکھا ہوا مضیوں جو کہ پلتجاب ہستاریکل سوسائٹی کے ساتھ 1914ء کے جرال میں فائح ہوا تھا۔

جاری هوئے تب سے لیکر خالصة حکومت کے اختتام تک تمام صیغوں کے کاعدات پنجاب گورنمنگ کے ریکارڈ اوفس میں موحود هیں۔ اُن کے مطالعة سے معلوم هوتا هے که ملکی انتظام ایک خاصے اچھے طریقة پر رائبج تھا۔

## ملكى افتظام

صوبتجات ملتان کشمیر اور پشاور کے انتظام کے لئے ناظم یعنی گورنر مقرر تھے۔ صوبۂ الاہور میں پرگذموار کاردار متعین تھے۔ بعد میں بہت سے پرگئے ملاکر اس صوبہ کے بھی برے برے حصے بنا دئے گئے تھے جن کے انتظام کے لئے کارداروں کے اوپر افسران اعلی مقرر تھے۔ مثلاً جالئدھر 'کانگرہ ' وزیرآباد ' اور گجرات ' اِن اضائع کا رتبہ چھوٹے چھوٹے صوبی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تمام انتظام کے لئے صوبہ کا باطم ذمعدار تھا۔ اِن حکام کے دلوں پر مہاراجہ کا خوف اِس قدر طاری مہاراجہ اکثر اوقات تمام علاقہ کا دورہ کرتا تھا۔ علاقہ کے چودھریوں اور بر آرردہ اشخاص سے ملکر سرکاری افسروں کی تسبب حالات دریافت کیا کرتا تھا۔ مہاراجہ کو ھر طرح کی تسبب حالات دریافت کیا کرتا تھا۔ مہاراجہ کو ھر طرح کی تسبب حالات دریافت کیا کرتا تھا۔ مہاراجہ کو ھر طرح سے اپنی رعایا کی بہتری اور بہدودی مقصود تھی اور رعایا بھی اُسے دل و حان سے متحبت کرتی تھی۔ \*

کتینے ھی دستورالیول حس میں ادسر ضلع کے فرائش درے ہوتے ھیں
 ھہاری نظر سے گزرے ھیں – اِن سب میں ریادہ اھم دوس یہ بتلایا گیا
 ھے کد رعایا کی بہتری ھر ادسر کا فرض اولیں ھے –

یہ نیک اور زہردسبت جراھش پیبدا ھوٹی که سکھوں کی میٹھش میں تھال مہتموں کی میٹھش سنتھ میں تھال وقع نے میٹھش سنتھ میں تھال وقع میں تہاں ہے مہالتچه سروع ھی سے اسکی تہدہ اس اھم کام میں لگ کئی اور لیجار پنجیس سال تک وہ اسی فتوجیات کے کام میں مشمیل رھا -

سہاراجہ کے راستہ میں اور بھی بمشابست بہیں۔ انتظام 
کا یہ پہلو صوب ان اشتباص کی مدد سے پورا ہو سکتا تھا جو 
ریاستوں کے مائی و ملکی معاملات کے اُصولوں سے پوری 
واقلیت اور عملی تجوبه رکیتے ہوں۔ لیکن پلتجاب میں 
کلشتہ ساتھ ستر سال سے باقاعدہ حکومت کا سلسله توت 
جکا تیا۔ ایس لئے ایسی قابلیت کے آدمی کا مللا متحال تھا۔

پهر بهی مهاراچه نے سلطات کے ان صیدوں کو تراتی دیئے میں کوئی کسر بالتی نهیں چهرزی ویا هدیشه آیسے اشخاص کی تلامی میں رہتا تھا - چھالیچه سلت ۱۹-۱۸ع میں جب ارساست کابل کا دیوان بهوانی داس دوبار قدور میں آیا آت مهاراجه نے معقول تلخواہ اور جاگهر کا آلج دےکر آسے الج هل مائوم رکبہ لیا ۔ دیوان بهوائی داس نے ایک باللہ نا مکتوب کی بلیاد رکبی دفاتر جاری دگے۔ باللہ نا باتھام کیا 'آمدنی و حرچ کے حسابات رکب جائے کے زال بعد مہاراجه نے دھلی سے دیواں کاکا رام اور دہو دیوان دیا دائم دیوان کا ایک دوبان دیا دائم دیوان کا دوبان دیوان کا دوبان دیوان کا دوبان دیوان کا دوبان دیوان دیا دوبان دیا دیا دوبان دیا دیا دوبان دیا

### اقتظام سلطنب

مہاراجہ رنجیت سنکھ اپنی سلطلت کے مالی و ملکی نظم و نستی کی طرف زیادہ توجہ بہیں دے سکا - اس کی وجوهات صاب ظاهر هين - رنجيت سنگه، پرها لکها شحص به تها ـ اوائل عمر میں ھی داپ کا سایہ سرسے اُٹھ جانے کی وحم سے ریاست کا مار اُس کے سر پر آ پڑا تھا۔ اس لئے وہ اپنی تعلیم کی طرف توجه نه دے سکا۔ اپنے والد سردار مہان سنگھ کی حین حهات میں بھی اُسے تعایم حاصل کرنے کا کوئی موقعہ بہیں ملا ۔ کیوںکہ سردار مہاں سنگھ اپنی چھوتی سی ریاست کو مستحکم کرنے میں مشغول تھا - نیر رنجیت سنگھ نے ورثه میں کوئی بڑی بھاری مملکت نہ پائی تھی جس کا انتظام کرنے میں اُسے نظم و نسق کے من میں کسی ہوے پیمانہ پر عملی تجربه حاصل هو حانا - علاوه ارین سکه سردار پشتون سے صرف ملک گیری کے علم سے ھی واقع تھے - مالی و ملکي نظم و نسق سے نہ انہیں کوئی خاص انس تھا اور نہ ھی أس جنگ و حدل کے رمانہ میں اُنہیں اِس طرف توحه دینے کی فرصت ملتی تھی ۔ اس کام کو ان لوگوں نے اپنے هندو منشی و منصدیوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ ربجیت سنگھ نے یہی باتیں وراثت میں پائیں اور اُنھی حالات میں ولا یا اور حوان هوا - لوکین میں هی اُسے دشمنوں سے آپنی ریاست میچانے کے لئے جد و جہد کرنی پڑی ۔ بیس نرس کی عمر سے پہلے ھی وہ لاھور پر قابض ھو گیا۔ اب اس کے دل میں

[ نوت \_ منصلہ دیل رقیمات مختلف گافذات سے مختلف مدیر کے لئے اکٹیں کر کے جمعر کی گئی میں تربیب تربیب یہ تمار رقرمات درسب هين ـ ]

> (۱) مرب علي 44233 1,++,+++ (۱) سرکاران معطل حاص 114++ . (٣) فيانت رفياد 10++++ .. (٣) دهرم أرتهة 17++++ ., \* (٥) روزيله داران ¥4444 , do last (3) 101F++ (٧) جاكيرات اهلكارار, **294++** (٨) عبلة 170+++ .. ا (9) يلشي سيوادها 100+++ (+1) العامال و حلمت **\*\*\*\*** (۱۱) کلاب جات \*\*\*\* (11) اصطبل حاص A++++ اً (۱۳) فحهرة جاب 10 ----11 و ميزان کل ۰۰۳۲۰۳۰ میزان کل

<sup>\*</sup> روزبلددار بر مراد ایس بلغی غوار یا جائیردار سے هے جس کو روزمرہ کے ساب ہے گئے گنارہ کے لئے لگا بہا۔ † يمّ يلفى شهرُ دة ايوب هاة ايدائي أور ثواب سوتواز خان مثلان والح گو ملٹی بہی \_

<sup>\$</sup> كابعالة م مواد فقاعاته هـ -

<sup>§</sup> إس ميزان مس توح كا غوج شامل تهيس هے - وہ ثقف غارق اوح میں اورج کے اور اس کتاب کے اگے صلحوں میں ماےگا۔

کی آمددی اجارہ کی شکل میں وصول کی جانی تھی چنابچہ
یہ رقومات ہم نے دفتر مال کے سببت ۲-۱۹۱۱ بکرمی کے کاعذات
سے لی ھیں جہاں ان صوبوں کا پنج سالۂ حساب ایک جگہ درج
کیا ہوا ہے ۔ جاگیرات کی رقوم کسی ایک جگہ لکھی ہوئی
موجود[نہیں ھیں - یہ مختلف کاعذات سے حاصل کی گئی ھیں -

(۱) صودة لاهور ۱۱۳۹۳۲۱ رويية (۲) صودة ملغان +۲۷۲۹۳۰۰ (۱) (۳) صوبة كشمير د ۲۱۱۵۵۹ (۱) (۳ صوبة پشآرر +۱۲۲۱۹۳۰ (۱)

ردیهه (۲) نفرانه (۱) نفرانه مشخصه ۲۸۱۵۵۷ (۲) بنفرانه (۲), فیر مشخصه ۱۳۲۱۰۰ (۲)

۱۹۳۹۵۷ میران

۱۵۳۱۹۳۳ میران

(۲) جاگیرات ... دهره،

كل ميزان آمدنى ... ۲۸۳۹۳۰۳۲ روپيه سالانه تحميناً

[ بوت — مہاراجہ رنصیت سنگھ کے رمانہ میں چلنی روپیہ یعنی ستندرة سکہ کو ضرب نانک شاھی امرتسریہ کے نام سے نام رد

کرتے تھے ۔ اس میں گیارہ ماشہ ہو رتی چاندی ہوتی تھی - ]

#### يىدرھواں بات

مهاراده کا مالي املکي اور قوهي انقظام مهاراده کی سلطنت

مہاراچہ کی وقائ کے وقت اُس کی وسیح سلطنت کا ولیہ
تتربیا ایک لاکم چالیس ہوار مربع میل سے کتچہ زیادہ تھا۔
جس کی ایک حد نداج اور اسکردو کی جانب تبت تک پیپلی
ہوئی تھی دوسری جانب دوا حییو سے چل کر کرہ سلیمان
کی پہاریوں سے تکراتی ہوئی جلوب میں سکار پور سلدھ تک
پہلچتی تھی۔ مشرق میں انگریزوں کے ساتم دریائے سلامے حد
ناصل مقرر ہو چکی تھی۔ یہ سلطنت چار برے برے صوبوں میں
ملتمم تھی جن کے تام مہاراچہ کے سرکاری گفذات میں اِس
طرح" درج میں۔ (ا) صوبہ تعور (۱) صوبہ دارلماں ملتان

#### مهاراه کي آمدني

مہاراجہ رتجہت سلکیہ کے زماتہ میں سرکاری امدنی مالیہ و دیگر رسائل سے حسب دیل تھی جس کو لقائد کی صورت میں درے کیا جانا ہے ۔۔

#### نقشه آمدنی سرکار خالصه ۹-۱۸۳۸ع

[ فوٹ -- منصلہ ذیل رتومات دفتر مال <sub>کے</sub> سدمت ۱۸۹۵ بکرمی کے کاملات لیکر جمع کی گئی ہیں ۔ صوبہجات کشمیر اور ملتانی باھر کے کئی مسالک میٹا کشمیر، لدانے، پشاور اور حبرود اپنی قلمرو میں شامل کر لئے ۔ ایے زمانہ میں رنصیت سنگھ ایک لاثانی هستی تھا ۔ اُس نے بے سروسامانی کی حالت میں اپنی رندگی شروع کی لیکن تهورے هی عرصه میں وہ طاقت بہم پہلچائی کہ جس سے خالصہ کا چاروں طرف دنکا مجنے لگا۔ مرتے وقت رنجیت سنگھ ایک وسیع سلطنت ، جرار اور قواعددان موج اور بقد و جنس سے پر خزانہ اپنے جادشین کے حوالہ کر گیا - رنصیت سنگھ اپنی ذاتی سعی سے آئندہ آنے والی خالصہ نسلوں کے سامنے اعلے درحة كى مثال چهور كيا - يہ، أسى كى كوششوں كا نتِيجه تها كه سكه، آج الله آپ كو ايكِ متحدة قوم تصور كرتے هيں اور اِسى سكم سلطنت كى بنا ير أنه بوليتكل حقوق کورنمات سے طلب کرتے ہیں رنجیت سلکم کے انتظام سلطنت اور اُس کی ذاتی صفات کا دکر هم اکلے بات میں كرينكے - يہاں صرف يه متا دينا هي كافي هے كه انيسويں سدی میں رنجیت سلکھ کے برابر ہمارے ملک میں کوئی دوسرا شخص پیدا نهیں هوا -

بعد مہاراجہ کا مرض میں بدس بوھٹا گیا اور وہ آحرکار ۲۷ جوں بروز ویروار شام کے وقت اِس جہاں قاتی سے رحالت کر کیا

#### مهاراهه کا مرتک ملسکار - ۲۸ حون

(الله روز مهارلجد کا مرتک سلسکار مهایب دهوم دهام کے ساتم کیا گیا ۔ کرد و توار کر ہزاروں لوگ آجے پھارے مہاراجہ ر أحرب سلسكار مهن شامل هو لے كے لئے جين در جوق جسم عرائے ۔ مہاراجہ کی ارتهی جہاز کی شکل کی بلائی گئے جس کو روزے شاھی طریقہ سے سجایا گیا اور تعرر کے بڑے بڑے بازاروں سے گذارا گیا - جوں جوں یہ جارس جانا ماتا تها اُرپر سے ہزاروں روبید نجهارر کئے جاتے تیے ۔ مقفی سوھن لال لکھٹا ہے کہ لوگوں کو مہاراجہ سے اِس قدر محصمت تھی کہ وہ جاارہ کے ساتھ زار و زار رو رہے تھے ۔ درجائے راہی کے گٹارے مہارلجہ کی لف کو آگ کی شر کیا گیا ۔ میں اُس وقت قلعہ سے تریشانے نے مہاراجہ کی آجری سلمی آتاری - مہاراجہ کے ساتم أس كى ككى رابيال اور داسيال سعى هوكين -

#### خالصه تاريم كا نيا داور

مہاراجہ رنجیت سائیم کی وفات کے ساتیہ عی حالصہ تاریخ کا ایک اہم باب بلد ہوتا ہے۔ رنجیت سائیم نے ملتجاب کے ایک جہوئے سے گاؤں سے اُدی کر پلجاب بھر میں عظمرالساں حالصہ سلطاعت قائم کی ۔ بلکہ پلجاب سے تاریخ

مهاراجه رنجیب سنگی کا انتقال - ۲۷ حول ۱۸۳۹ع ابهی حلک افغانستان حاری تهی که مهاراحه ربحیت سلکم، یکیک میمار هو کیا۔ درحتیقت مهاراحه پانچ سال سے میداری کا شکار ہو رہا تھا۔ مگر اُس کے قوی اعطا اور شم روری نے اُسے بھائے رکھا۔ ۱۸۳۴ع میں رنصب سلکھ پر مالم کا پہلا حملہ ہوا تھا حس وقت وہ مشکل موت کے ملهم سے بچا تھا۔ معد اراں مہاراحہ نے سلطنت کے انتظام کا کچھ حصہ اپنے دایا وریر راحه دعیان سلکیم کے سپرد کر دیا تھا ۔ مگر پیر بھی پندهاب کی وسیع سلطنت کا دار اِس قدر بهاری تها که حس کے نیصے مہاراجہ کی صحت دن بدن دنی ما رهی تهی ۔ اُس کی تلدرستی مرابر گهتنی حا رهی تهی حتی که اپریل سلة ١٨٣٩ع ميل مهاراحة سخت سيار يو كيا - اِس دفعة مہارات میں اپنی رندگی سے مایوس هو گیا ۔ ماہ مثی کے تهسرے هعته میں اُس نے ایک دربار منعقد کیا حس میں کل اراکین سلطانت حمع هوئے ۔ مہاراحہ نے ایے سی سیتے شہرادہ کهرک سلکھ کو راجتلک دیا - حاضرین دربار نے ولیءہد کو ندریں پیس کیں ۔ راحہ دھیاں سنگھ اُس كا وزير مقرر هوا \_ إس ماك كا اعلان كرنے كے لئے تمام صوبه داروں اور موحی افسروں کے مام سرکاری پروائے حاری کئے گئے ا۔ مہاراحہ کی رندگی کا یہ آخری دربار تھا۔ اُس کے

<sup>\*</sup> تعصیل کے لئے دیکھو عدالاواریع دفتر سوئم - عمد پنصم - صفحہ ۱۲۷ و ۱۲۸ -

تہیں کے ساتھ چھ رور کے قابل عرصه میں ڈو سو میال سے
زیادہ سنر طے کر کے پشاور پہلنچ کئی - سکھ کمک کو آتے
دیکھ کو انفانوں کے حوصلے یست عو کئے اور وہ واپس کابل
بہاک کئے -

سکهوں اور الگريروں کي کابل پر چرهائي - ١٨٣٨ع تلہار کے اور سے پشاور واپس لهلے کی دوست متعمد کی یہ احربی کیشش تھی - ۱۸۳۹ ع میں آنگریزوں نے روس کی دیش بندی کرنے کی فرض سے دوست محمد سے رابطة التحاد قائم کرنا چاہا۔ دوست محمد نے ایڈی دوستی اور امداد کے عوابی الگریزوں سے یہ طلب کیا کہ وہ اُسے پشاور واپس دلائے میں مدد کریں - انگریز ربجیت سنکی سے بازال به جاهتے تھے ۔ جانچہ دوست محمد حال کے ساتھ رابطه اتحاد کی گفت و شفید حتم هو کئی - انگریزوں نے شاہ شجاء البلک کو کابل کے تنصت ير بحال كرنا جاها - رنجهت سلكم بهي إس شرط پرشاه كي مدد کرلے پر آمادہ هو گها که وہ کابل کا بانساد بللے پر سلدھ پار کے ملائد پر مدیشد کے لئے ایلا دموں چھوڑ دے جانتجہ ساة سنجاع أور الكريزي قوج يُهاوليور سلده أور دولاً بولان سِم هولی هولی دوسب متصد حال پر حمله آور هولی - یه جلک تاریخ میں جلگ العانستان کے نام سے مشہور ہے۔ \*

اس موقعۃ پر مہاراہ رکھیت سٹائم نے الکریٹری توج کو اپلے ملک میں نے گزرے کی اجارت ٹیس هی جی ۔ اس لگہ اس کوچ کو دوڈ ہوئی ولا لبنا ساو نئے کرتا پڑا ۔

یلدره آئیم رویدم خوج هوا " - قدمه کرناه کفور نوبیال سائلیم کی شادی کانا نهی گریا پساند تهان دو گیا - یانجاب کی ناریخ ساین یم قابل یادار وایده یو -

## جفك حمرود - ايرال ١٦٢٠ع

سعهر کورنه لا بشاره مهن تمهمات عود درست مصد هان والنكر والله و على من المشر في علم المبتك وعاتها - ١٨٣٥ع میں اُس نے بشاور اولیے کی ناظم کہشش کی۔ یہو اُس نے التكريزان کے سادر سا عال شاری كى - عصب أدهر سے الهى الأمهدي فوثي نو أس ير أيك داريور وبتعيت سلكم بر دوجار او ہے کی اثمان کی ۔ یہ جان کو سودار عربی سلکھ تلوہ نے درہ خورد کے باکر ہو ایلی طاقت کو اور بھی مستنت کو لیا - ایویل 1111ء میں حمرود کے مثام یو افغانوں اور سکھوں میں بوی غونوپر حلک عرثی - بهادر سردار عری سلکیم گهرزے در سوار میدان سلک میں اہلی فوج کو جوش دانے کے لئے اِدعو سے اُدعو بہاکتا بہرنا تھا کہ دشمن کی گولھوں سے موت کا شکار ہوا -اِس ساندی سر خالمه نوم میں سلانا چها کیا اور أنهیں منجموراً جمرود کے تلاء میں بلاہ لیلی بوی - مہارات یہ خدر سلتے عی بهاری کمک لهکر پشاور کی طرف روانه عوا اور رمعاس کے مقام پر قیام کیا ۔ یہاں سے راحہ دعیان سلکھ، کی سرکردگی میں خاصه دوے ڈیل کوچ کرتی هوئي بهاري

ا سر لیبل گران ، پنساب جیس - حلد اول - صحصه ۱۳۲ - اور مددةالتواریخ دفتر سوئم حصلا دوئم صعصه ۳۷۷ -

انتظام أمام، يهمال در كيا كيا تها أر كم ارأم و أسالهن کے لئے ہر قسم کے سامان مہیا ٹے گئے ۔ ہرات کی ررائکی کے موقع پر تمام معزز مهمان آراسته هاتهیوں پر سوار تھے۔ یتیس اور فریا میں تلسیم کرنے کے لیے میاراجہ نے هر هاتھے۔ یر در در مزار رویه: کی تهیلیاں رکهرا دی تیری سکه، حکرمت کے ادائی حادم سے لے کر اعلی انسر تک هر ایک زرق برق بوشاک میں ملیرس تھا۔ ماک کے هر گوشتا ہے الکیوں کی تعداد میں بنک ملکے اکامے ہو کئے جو حوک کے دورویت کھوے تھے۔ اُن دو اشرفیوں اور روپیوں کی ہارش هو رهی تھی۔ میک گریگر نکھتا ہے که بارہ لاکم سے زائد روپیہ فربا میں تقسیم کیا گیا۔ دیگر مورحين إس كي تعدا باليس لاكم لكهتي هين - دراصل يه رقم کسی حالت میں یہی ہوس لاکم روپید سے کم تد تھی \* سردار شام سلکھے نے بھی برات کی عاطر تراقع میں کونی دائیاتہ الروكذاشت نبين كيا هرايك ميمان كے لئے أس كے رتبه كے مطابق قبروری سامان مهیا کها گیا۔ تهزی باری اور سنشهر ربی ارد باریگری کے عمدہ کراپ کرنے والوں نے بواتیوں کو منصطوط الها - جهدر حدن گيارة هاتهي ، ايک سو گهرزے ، ايک سو او ت یک سو گئے ' ایک سو ایک بھیاس ' پانسو کشمھری سالیں ہے سنار جواهزات اور بهت ساند وونيد ديد معرز مهماتون كو بیش بها حلعتیں دیں۔ اس شادی پر سردار سام سلکم کا

<sup>\*</sup> اس ٹائن کے موقعۃ پر مہاراجۃ کو ریناً ساڑھے جھہ اٹھے روہۃ۔ بطور تلنول کے وصول ہوا - اِس کی تقصیل کے لیے میکھو صدفالدواریم دمس سویم حصۃ سویم ۔

غرض سے مہاراحہ بے سلطان محصد اور پیر محصد خاں کو کوھات اور ھشت نگر کے علاقہ میں تین لاکھ رویھہ سالانہ کی حاکیر عطا تی - علاوہ ازیں پنچیس عوار کا علاقہ دوآنہ میں دیا ۔ اور بھی بہت سے رئیسوں کو حاکیویں اور انعامات ملے ۔

# فتم لدام سند ١٨٢٣ع

حدوں کے قوب و حوار کا کوهستانی عققہ راحہ کلاب سلکھ،
کی نطامت میں تھا ۔ کلاب سلکتہ بطراً بڑا دوراندیش آدمی
تھا ۔ اُس نے تھوڑے علی دنوں میں اپلی طاقت مستحکم
کولی اور موقع پاکر اپنے قابل حربیل رورآور سلکھ کی کمان
میں حرار لشکر لداخ کی جانب روانہ کیا ۔ یہ سردار کشتوار
کے راستے گھاتیاں عبور کوتا ہوا سورو وادی میں جا پہلچا
حہاں لداح کے گوربر سے اُس کی متھ، بھیۃ ہوئی ۔ دو ماہ کی
جنگ کے بعد لداخ کا حاکم خواج دینے پر محدور ہو گیا ۔

# کنور نونهال سنگی کی سادی - مارح ۱۸۳۷ع

کلور نونہال سنگھ کی شادی سردار شام سنگھ اتاری والے کی دھتی سے ھوئی تھی ۔ اُن دروں مہاراحہ کی طاقت پورے دوروں پر تھی ۔ اِس وحہ سے یہ شادی بہایت شان و شوکت اور دھوم دھام سے کی گئی ۔ دور درار کے راجاؤں 'مہاراجوں 'کورنر جلرل اور بڑے بڑے انگریری افسروں کو مدعو کھا گھا ۔ چلانچہ انگریزی فوج کا کمانڈر انچہف سر ھنری فین اور اُس کی دھگم شادی میں شامل ھوئے ۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کا

همراہ لے کو جال آباد کی طرف راپس ررابہ ہوا ۔ فائیر عزایر الدین نہایت دانش ملد اور مدیر شخص تھا ۔ اُس لے اُس مرقعہ در بوی دانائی سے کام لیا اور دوست متصد کو آوا دھمکا کو سمجھا بیچھا کو رہائی حاصل کولی ۔ ممکن تھا کہ اگو دوست متصد راپس نہ لوت جاتا تو مهاراجہ جسے ایے سفوروں کی عرف کا بہت پاس تھا آئے ایے گئے کی سؤا دیتا ۔ ہ

#### التطام يشاور

اب مهاراجة نے پشاور کا پورے طور در بلدوبست کرنے کا مصم ارادہ کر لفا۔ سرحد پر متجلی اور سکھ تھری جر آج کل شاکرگرھ کے لئا سے مشہور ہے دو لئے تلمے باوانے کا حکم دیا † اور سردار ہری سلکھ بلوہ کو اِس کام پر تعیلات کیا۔ نیز سردار مذکور کو صوبة پشاور کا فرجی محکمہ سپرد کیا ۔ لئا اور راجہ گلاب سنگھ مالیہ کے کام پر مامور ہوا۔

فرسب منصد حان کے بہائیوں کو اپنے ھاتھ میں رکھتے کی

اپلے سلیوں کے ٹید عوے کی خدر سن کو مہاراجہ نے قسم کھائی بھی کد جب مک ایک مؤنؤ الدون کے ددئے ہواز الفائوں کے خوب سے اہلی طوار کی پیاس لا پصیا اوں واپس قمور تہ جاڑگا - سگر حوز الدین کی ملت ساجت پر مہا اجم ایلے اوادہ سے ماز رہا -

<sup>†</sup> اپنا معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجہ سکھوں کے جات خاتدائوں کو سرحد پر بساتا چاھنا تھا – اِسی قرض نے کشی لئے کائی آیاد کئے گئے – مثلًا شیر گڑھ ' سکھوں کی کیوں ' چک خاتصہ وفیرہ جو آج تک اِس ماتھ میں سرجود ہیں – مگر مہا اچد کی رفاق کے ساتھ ہی یہ دجورز غتم ہو گئی – دیکھو گابلغ مہاراجہ راجید ساتھے مصاتہ بھائی پورم ساتھے –

خالصہ فوج کے پشاور پہنچئے پر سردار سلطان محصد خال اور اُس کے بھائی پیر محمد خال نے شہر خالی کر دیا اور مہاراحہ کے سرداروں نے پشاور پر قدضہ کرلیا - کلور بونہال سنگر یشاور کا پہلا سکیم گوریر تعینات ہوا -

## دوست معهد خان کا پساور پر حمله

دوست محمد خال والي كالل كو جب الله بهائول كه يشاور سے دست بردار هونے كى حدر ملى تو ولا آگ بكولا هو كها اور ايك جرار لشكر كے هموالا كابل سے كوچ كيا - درة خيبر عدور كركے پشاور كے قريب ميدان ميں خيبه زن هوا اور افغانوں كو سكھوں كے خلاف حهاد پر آمادہ كرك ميں مشغول هو كها - مهاراحه كو حب يه خدر ملى تو فوراً لاهور سے روانه هو پرا - كو اُس كى عمر اُس وقت پنچپس سال كي تهي اور صحت بهي كمزور تهى تاهم دَبل كوچ كرتا هوا حلد هي پشاور آن پهنچا - " دوست محمد خال ہے حب مهاراحه كي تياريوں كا حال ديكها تو گهدوا كها - حب اُس سے كنچه، بن نه آيا تو ايك شرماناك حركت كا مرتكب هوا مهاراحه كي دو ايلنچي مستر هاران اور فتهر عزيزالدين اُس مهاراحه كے كيمپ ميں تهے - اُس بے اُنويس بظربند تر ليا اور اله

ورست متعدد دو دارالهاک کابل برائے جهاد وائراشت - سرنار والا لمنز یتصوائے عا - ساپیو شدیم و دل جوانست عقوق براسی تلدگو رسیا وتنار سوار شده - روا رو وارد یشارو و برآن عمال وروده سیوب حملهآور گشده عقر نامة رتصیت ستگهر صنعه ۱۳۰ -

شرائط ملطور کر لیں۔ مہاراجہ لے آبے ایک توب اور ایک

اکھر روپھ بقد بطور امداد بھیجا۔ آس کے بعد شاہ نے امیران

سلدھ سے حواج طلب کیا کھونکھ پہلے یہ لوگ ساھان

درائی کے موبعدار تھے۔ اُن کے انکر کرنے پر شاہ شجاع اور

امھر حمیدرآباد کے درمیان میں جلک ھوئی جس میں

والئے حیدرآباد کو شکست ھوئی اور ساء نے امیران سلدھ

سے پانچ آگھر روپھ وصول کیا۔ اِس کے بعد شاہ قلدھار پہلچا

اور شہر اُم گھیرا قال دیا۔ سودار دوست متحمد حان والئے

کابل بہت سوعت سے ساہ کا مقابلہ کرنے کے لئے قلدھار پہلچا

جابروں سلہ ۱۹۲۲ء میں شاہ کو شکست قاش ھوئی۔ وہ

سھسٹان کی طوب بھاگا لور وھان سے مصالب جھیلتا ہوا

سھسٹان کی طوب بھاگا

پشاور میں سکھ گورٹر مئی سلم ۱۸۳۳ و

پھٹٹر فکر کیا جا بھک ہے کہ سہاراجہ نے پشاور کا ملائہ
سلطان محسد حال ہارکنزئی کو دیے رکھا تھا اور اُس سے
سلائہ حراج لیا کرتا تھا ۔ بھرنکہ سہاراجہ کے دال میں المائیں
کی طرب سے ھیشہ شہہ رہتا تھا اِس لگے شاہ سجاع اور
دوست محسد حال کے درمیاں جلگ کے درراں میں سہاراجہ نے
اسی میں مصلحت سبجھی کہ ملک پشاور کو براہ راست
ایے قبلہ میں کر نے ۔ ایریل ۱۸۳۳ھ ع میں سکھوں کے مسہور

جرنیل سردار هری سلکھ ناوہ کے همواہ کثیرالتعداد فیے پشاور دراته کی گئی جس کی کمان کنور نوبہال سلکھ کو عطا ہوئی ۔ سنت ۱۸۳۲ع کو عهدنامت لکه دیا۔

# شاہ شجاع الملک کی قصب کابل کے لئے دووارہ کوسش سند ۱۸۳۳ - ۱۸۳۵

ان دنوں شلطنت درائی کا شیرارہ بکھر چکا تھا اور اُس کے تین نکوے ہو چکے تھے۔ کابل ، عربی اور جلال آباد کے تین صوبے سردار دوست محمد خاں مارکرئی کے تسلط میں تھے۔ قندھار میں اُس کا دوسرا بھائی شیر دل خاں خود محتار حكمران تها - اور صوبهٔ هرات شهراده كامران کے قدضہ میں تھا۔ اِس کھلدلی کو دیکھ کر شاہ شحاع الملک کے دال میں تمناے شاھی ہے پھر رور کیا - اور وہ ایک دار پھر قسمت آزمائی کرنے کے لئے تیار ھو گیا چناہچہ سنه ١٨٣٣ع ميں شاہ نے لدھيانہ سے كوچ گيا - مالير كوتلہ اور حكراؤں سے ھوتا ھوا مواب مهاوليور کے ياس پهنھا۔ وھاں سے كھه، امداد لے کر سندھ کی طرف بڑھا اور شکارپور میں حا دیرے لکائے۔ حاکمان سندھم اور مہاراجة رنجیت سنگھم کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی - مهاراجه رنجیت سلکھ نے اِس شرط پر شاہ کو صالی امداد دیدے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ تخت کابل حاصل کرنے میں کامیاب هو جانے تو ولا سندهم پار کے تمام علاقہ یعنی پساور ' منوں ' دیرہ اسمعیل خاں اور تیرہ غاری خاں وعیرہ صوبحات پر اپنا دعوی همیشم کے لئے چھوڑ دے گا اور ربجیت سلکھ کو ار روئے قانون اور ار روئے حقیقت اُس علاقه کا حکمران تسلیم کرلیکا - شاه ہے یه جلال نے مہاراجہ سے ملائات کی تھی گو موراں ملائات میں ارادتا اس معاملہ کی طرف کسی قسم کا اشارہ تہیں گیا گیا ۔ ۸ اکتوبر سلہ ۱۹۸۱ع میں کرلیل دومیلشر امدرال مندم کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرئے کے لئے رواء ھوا جس کے لئے آسے جاتفشاتی و کوشش کرسی دوی ۔ مگر آمرکار آسے کامیابی حاصل ھوئی اور ادریل سنہ ۱۹۲۱ع میں سندھ کے تینوں \* حکمرائوں کے ساتھ جدا جدا تجارتی عہد دامے تائم کئے گئے جس کی روسے یہ قرار دایا کہ امیراں سندھ انکریؤی تجارتی جہاروں سے کوئی واصعت دہ کریں گے ۔ اور مرب مقررہ رقم بطور متصول لیا کریں گے ۔

#### دربار لاھور سے عہدائامہ

امیران سلام کے ساتھ عیدنامہ طے هو جائے کے بعد گردر جائران کے راحیت ساتھ کے ساتھ بھی اِس کے متعلق گردر جائران کے راحیت ساتھ عیدنامہ کرنا چاتھا اور اِسی فرص سے حط و کپتایت سروع کر نبی۔ دسمبر ساتہ ۱۹۳۲ء میں کپتان ریڈ کو لڈھیاتہ سے الامر جائے کے لئے هدایت ملی ۔ گردر جائران کی تجویز سن کر مہاراجہ شعی و پلنے میں پڑ گیا کیونکہ وہ حود صوبة سلام نتے کرنا حاصتا تھا۔ مگر بیب قبل و قال کے بعد أُس نے بھی اِس باس کو منظور کر لیا اور ۲۱ دسمد

موزة سادهم أي دولوں ديس حكوماوں ور مشدل بها - جاوب ميں رئاست حيدرآباد هي - شبال مين غيروور - اور إن دولوں كے درمين مير ور كن رئاست تهي -

تنزاً شیخ کو کہا کہ تمہارے مرشد کی عمادت ہے مائدہ نہیں گئی کیوںکہ اُس کی ھذیاں سونے اور چاندی میں تددیل ھو گئی ھیں۔ \* شیخ اپنے عہدہ سے معرول کیا گیا اور یہ تمام روپیہ سرکاری خزانہ میں داخل ھوا۔

# دریاے سندھ کے راستہ انگریزی تجارب سنہ ۱۸۳۲ع

پیشتر ذکر آچکا ہے کہ مہاراجہ کے لئے دریاے سدھ کی راہ تحالف بھیجنے کا مقصد دریا کے راستہ سے بحوبی واقعیت حاصل کرنا تھا سرکار انگریزی سندھ اور افغانستان وغیرہ ممالک کے ساتھ اپنی تحارب قائم کرنا چاھتی تھی۔ نیر انگریزوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر کبھی شاہ روس اور شاہ ایران مل کر ھندوستان کی طرف اپنی توجہ پھیریں تو وہ سندھ کے راستہ جلدی ھی اپنی حفاظت کے لئے سرحد پر پہنچ جائیں ۔ یہ مدعا اُنھوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے پوشیدہ رکھا ھوا تھا ۔ دوسری طرف شیر پنجاب بھی سندھ معتوج کرنے کی خواھش رکھنا تھا ۔ اُسے یقین تھا ۔ کہ سندھ کے یاوچی سباھی خالصہ فوج کے سامنے ایک دم بھی بہیں کے یاوچی سباھی خالصہ فوج کے سامنے ایک دم بھی بہیں تھیر سکیں گے ۔ مہاراجہ خصوصاً علاقۂ شکارپور لینا چاھتا

## عهد دامه

در اصل اِسی پیچیدگی کو سلجهایے کے لئے هی گوردر

<sup>&</sup>quot; ایها الشیم عبادات معتدیهٔ شها حالی ده رفت - بلکه استحوال ها مرشد شها عبن رو گشت " عامر داملا - صعحبلا ۱۲۸

هرتا هے که ایسا تحتط کشمیر موں گذشته دو سوسال میں کبھی ظهور میں تہوں آیا تھا۔ مہاراجہ نے اس موقعه در یوی فراحدلی سے کام لھا۔ الهور اور امرتسر میں مصیبت زدوں کی امداد کے لئے جا بجا تحیرے کھول دئے گئے جہاں تحتطردوں کو ساماں حوراک منت ماتا تھا۔ نیو سرکاری کوداموں سے هوارها اس گندم کسمیر روانه کی گئی ۔ جو اتاح بیویاری لوگوں نے بھی کشمیر بھیجا مہاراجہ نے اس پر بھی محصول چاکی معاف کر دیا ہ

#### ديوان اساكها سلكها اور غيم علام محي الدان كو سرا

مہاراجہ کو سنہ تھا کہ اِن دو اشخاص نے مل ک سرکاری روہے حدیدوں کو ایل ہے ۔ چانچہ دوئوں سزا کے سرکاری دوئیں سزا کے مرتب مولے۔ بساتھا سنکھ پایہ زبجھر القور الیا گیا اور چار الاہم روبھہ اُس سے پر آمد کیا گیا۔ شیخ فالم محمي الدین کی نسخت مہاراجہ کو یہ بخایا گیا کہ اُس نے آئے وطن مرشیار پور میں آئے مکن میں بقد ووبیہ ویر زمین دلن کر رکھا ہے اور سبہ کو وقع کرنے کے لئے اُس جکھ آئے مرشد کی فرقی قبر تمییر کو لیے ہے مہاراجہ کے حکم سے یہ تبر کیوائی گئی جس میں سے بو لاکھ روپیہ کی مائیت کا سرتا چاندی اور اور نقد ہوآمد ہوا جس بر مہاراجہ کے مائیت

محکمیات کے لئے دیکھو خاراناء راسیت ساکھ – محصد ۱۲۲ ۲۲۰ صداالترابع – داکر سولہ – حکہ دولہ – صفحہ ۱۸۲

مشغول رھا۔ اُسے کل بیگم کا حطاب دیا گیا۔ اور اُس کے بھائی بددوں کو انعام و اکرام سے مالامال کو دیا۔ \*

# کشهیر کی بدانتظامی ـ سنه ۱۸۳۳ع -

کچھ عرصة سے صوبة کشمیر شہرادہ شیر سنگھ کی تحویل میں تھا۔ میں تھا۔ دیوان بساکھا سنگھ اُس کا مال اوسر تھا۔ میر دیوان نے دیانتداری کے اصول پر عمل به کیا اور نه هی شہرادہ نے معاملات ریاست کی طرب توجه دی ۔ چنانچه مہاراجه کو کشمیر کی بد انتظامی کی پ در پ خدریں آنی شروع هوئین ۔ ربجیت سنگھ نے جمعدار حوشحال سنگھ ، بھائی گورمکھ سنگھ اور شیخ علام محیالدین کو معاملات بھائی گورمکھ سنگھ اور شیخ علام محیالدین کو معاملات بہتر کرنے کے لئے بھیجا ۔ میر ایسا معلوم هوتا هے که اِن لوگوں نے بھی عنقریب رعایا کا خون چوسفے میں هی

## قحط كسهير

اسی سال فصل نه هونے کی وحه سے کشییر میں قتط شروع هو گیا جو اِس قدر شرید تها که هراروں گهرانے ایپ وطن کو خیرباد که کر پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں جا آباد هوئے۔ دیوان امربانه کی تتحریر سے معلوم

<sup>\*</sup> دیواں امر ثاتهم اور مثشی سوهی لال نے اِس تعملا کو اپنی کتابوں میں تعمیل کے ساتھم بیاں کیا ھے - دیکھو طعر ثامغ - صعحعلا ۱۱۵ سے ۲۱۵ سے ۱۵۱ عمدةالتواریم دفتر سوئم حصه درئم صعحعلا ۱۳۹ سے ۱۵۱

جغرل وتعوره، واجه سوهيت سلكه، أور جريفل الهي بنصص وغيرة نے أيسے جنگى كرتب دكهائے كه تمام الكريز هيران و ششدر وہ كلے ۔ اب مهارات صاحب كے سپاحیات جوش نے بھی حرکب کی اور ہاتھی سے اُٹر کر آبے مشہور گھوڑے لیلی پر سوار ہو کائے ۔ میداں موں ایک پیتل کا لوما رکھوایا گیا ۔ مہاراجہ تلوار ہاتھ میں لیکر کھورا دورانا ھوا یاس سے کشرا ۔ کورے کو ٹھھرائے بعیر تلوار کی بوک سے لرتے پر ایسے نشان لکائے - جو ایک حوبصورت پہول کی شکل ظاہر کرتے تھے۔ گورٹر جٹرل اور دیگر الکریزی افسر مهاراجہ کے قوجی کمال کو دیکھرکو انگشت بدنداں رہ گئے بھر گوربر جفرل نے مہاراجہ کی فوے کی قواعد ديكهي ـ حالصة توينجانة كي گولة[بداري أور بيادة نے کی قواعددانی دیکھ کو گورنو جفول بہت حوص هولے -

#### لاهور کو واپسی

أحى شام روائكى كا دوبار ملعقد هوا أور يكم نومبر 1۸۳۱ع كو دونون حكسوال آهـ آهـ علاقه كى طوب رواته هوئـ - مهاراجه أوته أور كبيرتهله سے هوتا هوا ١٦ نومبر كو العور پهليج كيا

#### كل بيكم كا قصه - سنه ١٨٣٢ ع

سلع ۱۹۳۱ع کے دوراں میں رنتجیب سلکیے نے کل بہار نامی ایک حوبصورت رقامت کو اپنے حوم میں داخل کر لها - کتچیے مومت تک اُس کے ساتیے میش و مشرب میں گورنر جنرل بہتھ گئے - درباریوں نے اپنے اپنے نذرانے گورنر جنرل کی خدمت میں پیش کئے جنہیں اصول کے مطابق اُس نے صرف ھاتھ سے چھوکر واپس کر دیا ۔ رخصت کے وقت نعیس شال کے ایک سو ایک تھان چار آرسته گھورے ' چالدی کے ھودہ والے دو ھاتھی ' گورس حنرل کی نذر کئے گئے جنھیں اُس نے بخوشی قدول کیا ۔

## ضیافت کے دن

تیسرے دن مہاراہت نے گوردر حذول کی ضیافت کی ۔
سیکروں قسم کے لذیذ کھانے تیار کرائے جنھیں انگریر
مہمانوں نے نہایت خوشی سے کھایا ۔ اُس سے اگلے رور گوردر
حذول نے مہاراہت کو دعوت دی ۔ مہمانواری کے سب
انتظام مہیا تھے ۔ ضیافت کے خیست میں سیکروں انگریز
لیڈیوں نے مہاراہت کا خیرمقدم کیا ۔ اِس موقعت پر گوردر
حذول کے ایما سے ناچے والوں نے اپنے وہ وہ کرتب دکھائے
حذول کے ایما سے ناچے والوں نے اپنے وہ وہ کرتب دکھائے

## فوحي قواعد

ائلے دن مہاراحہ ہے اسکریزی فوج کی قواعد دیکھی۔ پہلے توپیشانہ نے اپنے کرنب دکھائے پھر پلٹنوں نے اپنے ہنو و کمال پیش کئے جنہیں دیکھ کر مہاراحہ صاحب بہت متحطوط هوئے ۔ بعد میں اسکریز فوحی افسر میدان میں آئے اور اپنے کمال دکھائے شروع کئے ۔ یہ دیکھ کر مہاراجہ کے بہادر سردار دی باعر نکلے ۔ سردار هری سنگھ نلوہ '

مہاراجہ اپ ھاتھی ہے آتو کر گورٹرجلرل کے ھودہ میں آ گیا ۔ \* آس کے بعد وہ ھاتھی ہے آتے اور ھاتھ میں ھاتھ دائے کیست میں داخل ھوئے - رحصت کے وقت ولیم باللک نے دو حوبصورت گھورے اور برما کا ایک حوبصورت ھاتھی اور بہت ہے جواھرات مہاراجہ کی نافر کے کہتے ۔

#### گورڈر حلول مہارات کے کیمپ میں

دوسرے روز مہاراجہ نے کشمیری دشمینے کا شامیاتہ نصب کوایا اور آمے سوئے چاندی کی حوبوں اور بیعی آبیدت قالینوں سے سجایا - شاموادہ کی حوبوں اور بیعی آبیدت قالینوں ملکم مورد وقت پر گورنرجلول کے استقبال کے لئے حاضر ہوے مہاراجہ آئے بہترین ہاتھی پر سوار موجود تھا - جوبهی کورنرجلول اور مہاراجہ کے ہاتھی برابر پہلتے دونوں نے محبت سے پر مصافحہ کیا - گورنرجلول مہاراجہ کے هونہ میں آن بیٹیا توباحاتہ نے سقمی آناوی - سوئے کے جواؤ تخت پر دوسلہوں کوساس اراحتہ تے ہونہ اور مہاراجہ اور

ہ زراجہ ہے کا مہاراجہ اپنے عبراۃ در سیب لیے گیا دیا ۔ کیراکمہ اللہ ماراجہ کے فل میں گرزائر جائرل کی طرف سے کیچھ شک عو گیا دیا ۔ با ۔ اس کے انتصادی ہے ۔ آپ بالیا ، مہاراجہ گرزائر جائرل کر در سزب پیش کرے ۔ اگر وہ بطرفی منظور کرتے ۔ و کرئی خطرہ آند ہوگا ۔ جائزوہ سیب گرزار جائرل نے آپایت خارفی سے آپول کئے دائراں امرائیجہ بھی اسکی طرف اسارۃ کرتا ہے ۔ وہ اکتما ہے۔

فرسیس که پرست اقدس بودند به قد بهادر و صاحبهٔ (و مرحست با*ناه* - طرائمه صنعه ۲۸ -

ملاقات کا مقام دریاے سلامے کے کلارے روبع مقور هوا اور ملاتات کی تاریخ ۱۵ اکتربر تههری - چلانچه درنون طرف سے نہاریاں شروع عولیں - روبو میں ہے شمار حیمے ' تنانیں ' شامیانے وغیرہ نصب کئے گئے ۔ طرفین کی تھوڑی تھوڑی فوج تعاور داذي گارة يهالمج أنمى - سهاراحه كے روية دہلنچلے یا توہوں کے ذریعہ سلامی لی گئی اور اسی وقت میدور حقول انومی اور چیف سکوتری مراح پرسی کے لئے مہارات کے کیس میں آئے ۔ اس کے بعد مہارات کی طرب سے شہرادہ کیڑک ساتی، اسردار عری سلکی تلوہ ا واحه سلكت سلكم ، سودار عطر سلكم سلاعمانوالم ، سودار شام سلکی، اتاری والا اور راحه کلاب سنکی، گورنوحلول کی مزاے پرس کے لئے گئے ۔ لارة ولیم بنتنک ہے اپنے خیمہ کے دروارہ پر اُن کا خیر متدم کیا۔ بوی تعطیم کے ساتم شہرادہ کو اینی دائیں طرف بهتایا ـ ۲۱ اکتوبر کا دن دونوں والیان ریاست کی ملاقات کے لئے مترر هسوا۔

# مہاراحہ گورنر حنول کے کیہپ میں

اگلے دن مہاراجہ کے دردار کے اُمرا ردراد ' اعلکار اور خالصہ فوج اپلی اپنی در دوز وردیوں میں ملبوس آراستہ هاتهیوں اور گھوڑوں پر سوار گورنرحلول کے کہمپ کی طرف روانہ هوئے ۔ گورنرحلول ' کماندر انجیعا اور سکرتریان هاتهیوں پر سوار مہاراحہ کے استقمال کو آگے بڑھے ۔ حب دونوں والیاں ریاست کے هاتهی درادر هوئے تو دونوں نے پرتباک مصافحہ کیا ۔

کیرنریں کو ھی بحال رکھا تھا ۔ چٹانحہ شاور پر سردار ملطان معصد حكسوان تها \_ تيرة إسمعيل حان كا علاقه نواب ملكيرة كي جالهر تها ديرة فازي حال كي نظامت نواب بہالیں کے سیرہ تھی جو اُس کے عوض تین لاکھ روپیہ سالانه دربار فعرر کو ادا کرتا تھا۔ حوتکه بیالیور کی ریاست دریائے متلم کر یار تک دہلی ہوئی تھی ۔ اِس لئے یہاں کا براب حرکار انکریٹی سے مفاہ طلب کرسکتا تھا ۔ جب الكريتي سنارت دريائے سادہ كي وأه الغير أرهى تهي ستو میاراجه کو اُس کر اصل مدعا کا حال معلیم هوگیا تها ـ چنانچه أبے شک هوگها - که کههن أبے تيره فازی حال ک عاته سے هاتهد مه دهوما يوے - جاتجه (بهی لفتلفت براز افي تتعالف كے ساتم ابهى راه هي مين تها كه مهاراجة ني جربيل ونتوه كو أيك دسته قوم همراه ديركر تيوه عارى حال كي جانب روأنه کیا - لواب بهاول بور کے ساتھ اجارہ حتم کر دیا گیا -ارر تیرد قاری حال براد واست سکه سلطنت مهل شامل کو لها گها -

#### رونو کی ملاقات کی تیاریاں ۔ اکتوبر سلم ۱۸۳۱ ع

جب لنگللت پرلز نے اپنی مقالت کا حال گوربوجئول کو مذایا تو اُس کے دل میں مہاراجہ سے ملئے کی حوالفی پیدا هوئی ۔ جالاتچہ الرة رئیم بلگلک نے کپتال ریڈ کو تعلی بیسی جس نے بوی چالاکی اور دابائی سے دربار تھار یہ گورنوجارل کی مقالت کے لئے دھوب بہتجرائی۔

### سفارت کي مههان فوازي

مہاراجہ نے سعارت کو کئی رور تک اپنے یہاں مہمان رکھا اور اُن کی خوب خاطر تواضع کی ۔ اُنہیں اپنی فوج کی قواعد فاکھائی اور کئی طرح سے اُنہیں متحطوط کیا ۔ \* بوقت روانگی سفارت کے ارکان کو گراریہا تتحائف نڈر کئے جن میں جواؤ کمان بسعہ ترکش نہایت نعیس گھورا جو کشمیری شال سے آراستہ تھا ۔ شامل تھے - نیر بیش قیمت خلعت فاخرہ بھی عطا کی گئیں ۔

### سفارت کی روانگی

ا الست کی صبیح کو یہ سمارت لاھور سے شملہ کو روانہ ھوئی تاکہ گورنر جنرل کو جو انہی تک شملہ میں مقیم تھا مہاراجہ کی ملاقات اور دریائے سندھ, راستہ کی نسبت تمام کیمیت جاکر سنائے - یہ سمارت راستہ میں امرتسر نہی تہری جہاں انہوں نے درنار صاحب کے درشن کئے -

### دیره غازی حال پر تساط ۱۸۳۱ع

یہ نٹایا حاچک ہے کہ مہاراجہ نے دریائے سندھ کے پار کا علاقہ فتیے کر لیا تھا مگر اُن صوبوں کی حکومت پر پٹھاں

ا برنز کی در حواست پر مہارا مے نے أسے اپنے حواهرات دکھلائے شہرةً آفاق هیرا " کرة ثور " دیکھ کر برنز اور أس کے ساتھی دنگ رة کئے - إنہوں تے ایک الل بھی دیکھا۔ جس پر کئی بادش ہوں کے نام کندة تھے - جن میں سے اورنگ ریب اور احمد شاة ابدالی کے نام صاب عور پر پڑھے حاتے تھے - دیکھو سمرنامة برنر -

یہ سنارب 11 جنروی ۱۸۳۱ع کی صبح کو پانچ دیسی کشتیں میں مانڈوی علاق کچھ سے الاہر کو روانہ ہوئی۔ سلامہ کے امیروں نے اُمیں اُچ علاقہ میں گلرنے سر روکا مگر رنجیت سلکھ نے امیروں نے گورنر دیوان حاوں مل کے دریعہ امیروں بر دیاؤ ڈالا۔ بہز حرگار انگریزی نے بھی کوسش کی ۔ چانچہ سازت کے راستہ میں کوئی رکوٹ پیش بہ آئی اور ۱۷ مئی کی رات کو یہ بہالپور پہنچ گئی حیاں اُن کا پر تباک عیر مقدم کیا گیا اور کئی روز تک اُن کی مہمان نولی کی گئی۔

#### میاراحه سے ملاقات

أس كے بعد للتللت بونو مهاراجه كے علاقه ميں داخل هوا رنتجيب سلكھ نے سردار لهنا سلكھ متهيةههه كو اُس كے استقبال كے لئے رواته كيا جو اُم ساتھ ايك آراسته هاتهى بونو كى سوارى كے لئے آيا - ١٧ جوائى ١٩٨١ع كو يه سنارت القور پهلتچى جهاں اُن كا سالدار حفرمقدم كيا كيا - تين فن كے بعد بونو نے مهارجه سے قلعه ميں ملاقات كى - اِس موقع پر سير پلتجاب نے عظم الشان دربار ملعقد كيا - مهاراجه كے آمرارزراد مكمل طور در مكلف تھے اور اُم اُمِهِ رَبِّه كيا - مهاراجه كے آمرارزراد مكمل طور در مكلف تھے اور اُمِ اَمْهِ رَبِّه كيا - مهاراجه كے حمد ميں بند تها كے تتعالق اور اُس كا متعبتانامه مهاراجه كي حدمت ميں بيد تها بيخي ميں بند تها اراس پر سامي مهر لكى هوئي تهي - حط كهراتي هي قلعه كي تصادي عالى ميں بند تها كي تصادين سے سامي آثارى گئى -

## کے علاوہ کئی بیس بہا اشیاء شہرادہ کھڑک سنگھ کے لئے بھی تھیں۔ هرات اور بلوچستاں کے ایجنت

اِسی سال شہرادہ کامران والئے ہرات کا اینجنت میں خال دخرائے لے کر حاصر ہوا۔ ۱۸۲۹ع میں بلوچستان سے وکیل آئے اور بہت سے گھرزے اور جنگی سامان ساتھ لائے۔ مہاراجہ کی خدمت میں تحائف پیش کرنے کے بعد عرص داشت کی کہ اُن کے دو قلعے حو علاقہ تدیرہ عاری حال کی سرمد پر دریائے سندھ کے مغرب میں راقع ہیں نواب نہاولپور یہ چھیں لئے ہیں۔ اور اُنہیں واپس لینے میں وہ مہاراجہ کی مدد کے خواہش مند ہیں۔

### سرکار انگریز<sub>ی</sub> کے تھائف

سنة ۱۹۲۸عمیں لارة ایمہرست گورىر جنرل انگلستان واپس پہنچا اور اُس نے ربحیت سنگھ کے پیش کوہ گران بہا تحائف شاہ انگلستان کی ندر کئے - اب اُس بے بھی ولایت کے بادر تحقی جن میں پانچ بے مثال ولایتی بسل کے گراندیل گھوڑے اور ایک بہایت خوبصورت گاڑی شامل تھی مہاراجہ کے لئے بھیحے - لفنننت الگؤندر برنؤ حو علاقہ کچھ کا پولیتکل بھیعتے - لفنننت الگؤندر برنؤ حو علاقہ کچھ کا پولیتکل ایصنت تھا اِس سامان کو دریاے سندھ کی راہ کشتیوں میں دربار لاھور میں پہنچانے کے لئے تعینات ھوا۔ ﷺ

<sup>\*</sup> سرکار انگریزی کا مدءا یکھ تھا ۔ کم مہاراحہ کو تحصے بھی پہنم جائیں ۔ ارر ساتھ ھی یکہ بھی حملوم ھو حائے ۔ کم دریائے سندہ کس حدتک حہار راتی کے تابل ھے۔

#### چودهواں داب

سرکار الگریوی کے ساتھہ تعلقت اور مہاراحہ کی وفات ۱۸۲۸ع سے ۱۸۲۹ع تک سکھ عکومت کی اقتہائی ترقی

اِن دغرس سکیم حکومت انتہائی ترقی حاصل کو چکی تھی سیر پنتہاب کی سپرت اور طاقت کا سورے دوپیر کی طرح اپنا پروا جوہی دکیا رہا تھا۔ وہ ملتان ' کشمیر' اور پشاور کے اسلامی صوبے فقعے کرکے سکیم سلطنت میں سامل کر چکا تھا۔ وہ پلتہاب کے پہاڑی علاقی اور میدائی ریاستوں کا مکمل طور پر مالک سنتہا جاتا تھا۔ ندائے اور سندھ منتوح کرنے کی تتجاویو کا تقشد اُس کے دھی میں تھا۔ دور دوان مالک کے بادشاہ اُس کے ساتیم رستہ دوستی قائم کونا ہائٹ فیٹور سنتہتے تھے۔

#### نظام حيدرآباد كا وكيل

ساء ۱۹۲۹ع میں نظام حیدرآباد کا رکیل درویص مصد قمور دربار میں حاضر هوا اور نظام کی طرف نے چار بیش تیست گہرتے - آیک نے نظیر حاندتی \* ایک دردهاری تارار - ایک ترب اور ککی بلدرتیں بطور تصائف مہاراچہ کے لئے تیا ـ اِن

پیمائٹی رقعت ساتھ کو ٹیارے جی پہل آئی ۔ اور اس نے نا آئی وقت دوباز صاحب امودہ میں جیجی جہاں اب کہ میں موجود جے (بھائی پویم ساتایہ)

احمد نے پھر شورش پیدا کو دی ۔ ایک سال سے زیادہ تک یہی سلسلہ جاری رھا ۔ سلطان محمد خان اُنہیں شکست دیتا مگر کبھی کبھی وہ سلطان پر علبہ حاصل کر لیتے ۔ آخر کئی وجوھات سے افغان اُن سے باراص ھوکئے اور اُن کی جان کے دریے ھو گئے ۔ چنابچہ وہ یوسفرئی علاقہ سے نکل کر مطعرآباد کے ضلع میں چلے آئے کیونکہ یہاں ابھی تک اُن کے معتقد باقی تھے ۔ اِس لئے اُن کی مدد سے اپریل ۱۸۳۱ ع میں اُنہوں نے قلعہ مطعرآباد میں مورچہ لگا دیا ۔ کچھ میں اُنہوں نے قلعہ مطعرآباد میں مورچہ لگا دیا ۔ کچھ عرصہ تک خالصہ فوج کے ساتھ، جنگ جاری ۔رھی ۔ آخرکار ایک متھ، بھیت میں خلیعہ اور اُن کے مشیر مولوی استعیل ایک متھ، بھیت میں خلیعہ اور اُن کے مشیر مولوی استعیل دونوں شہید ھو گئے اور یہ شورش بند ھو گئی ۔ \*

<sup>\*</sup> دیوان امرئاته اس ضبن میں لکھتا ھے - کلا کنور شیر سنگھ نے حو اُس وقت خالصلا دو ۔ کی کبان میں تھا - خلیفه کی لاش کو اپنے روبرو منگوایا - اور ایک ھوفیار مصور سے اُس کی تصویر بنوائی - حو بعد میں شاھزادہ نے مہاردلا کی حدمت میں پیش کی - مہاراحلا نے تصویر دیکھ کو اپنے حوافیرد دشین کی بہت تمریف کی - طعراملا - صفحلا 190 -

سیں مصب لطیف کا یہ لکھٹا کا کئور شیر سٹگھ نے خلیعہ کا سر کاواکر مہارحہ کے پاس لاھور روائڈ کیا تھا - سراسر غلط -اور بے بنیاد ھے -

سید احمد کے اشکار کو گھیر لیا اور گیساں کے معرکہ کے

بعد پشاور پر قبقہ کر لیا - سید احمد وہاں سے بھاٹ گئے مہاراجہ نے یار معمد کے بھائی سلطان معمد حان کو وادس

بقایا اور پشاور کی حکومت پر مقرر کر دیا -

#### اسپ ليلڻ

ليله المي گهروا آهي رمانه كا مشهور آور يكتا جاتور تها جو بارکوئی سرداروں کے قرشت میں تھا۔ دیواں آمر باتھ کی تحدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس گھوڑے کے لگے شاہ روم اہر ساہ ایراں کی طرف سے بارکزائی سرداروں کے داس درحواستیں آئی تھیں جس کے عرض رہ بھاری رقومایت ادا کرنے کے لگے تیار تھے ۔ سال گلسات میں مہاراجہ ربجیت سلکم نے بھی اُس کے لئے کوشف کی تھی مکر یار مصمد نے یہ که کر ٹال دیا تھا که وہ گهرزا سر حکا بھے اور اُس کے بدلے اور حواصورت اور حوهی رفتار گهرزے مهاراجه کی ندر کرکے لِلَّا بيتِها چيرا ليا تها۔ چلانچه اِس بار پشارر كي سرداری عطا کرتے سے دیئے مہاراجہ نے لیلی کی طلبی کی۔ خالتچه ملطان مصد حان نے یہ پرتھیر کهورا مهاراجه کی الذر کر دیا۔ اِس حرسی میں مہاراجہ نے و عررہ کو جو گھزرے کو آئے همراہ العزّر الیا تھا دو هزار روبیہ تیست کی جلعب مطا کی =

سيد احيد كي شهادت - ملي ١٨٣١ع

مہاراجه کی ترج جولبی پشارر سے رادس آئی حلینه سید

کیدرالتعداد لشکر جمع کرکے اتک کے علاقہ میں جنگ شروع کر دی ۔ چانچہ اکدوبر ، ۱۸۲۷ ع میں شہزادہ کھڑک ساکھ، مربیل الارق اور وبتورہ کی کمان میں سحت جرار لشکر روانہ کیا گیا ۔ پتھابوں اور سکھوں میں سحت جنگ شوئی ۔ آخر خلیفہ سید احمد کو شکشت ہوئی اور اُن کے ت چھ ہزار آدمی قتل ہوئے ۔ \*\*

### سردار بار معمد کا قتل

اُس کے اگلے سال خلیعہ سید احمد نے ایک اور تجوہر کی اور اپ مریدوں کو سردار یار محمد خاں کے خلاف ابھارا کہ یہ شخص سکھوں کی اطاعت کرتا ھے پس اُسے درست کرنا چاھئے ۔ چئابچہ چالیس ھزار عاریوں کا لشکر جمع کرنا چاھئے ۔ چئابچہ نےالیس ھزار عاریوں کا لشکر جمع کر کے خلیعہ بے پشاور پر دھاوا بولدیا اور بارکوئی سردار کو شکست دےکر خود پشاور پر قابض ھو گئے - سردار یار محمد اُس لوائی میں مارا گیا اور اُس کا توپنخانہ سید احمد کے ھاتھ آیا ۔

### سلطان محمد حان کی تقرری ۱۸۳۰ع

یشاور پر سید احمد کا قتقه هو جانے کی وحم سے مہاراجه کسی قدر گهدرایا - فوراً شاهراده شیر سنگه اور جرنیل و بتوره کو دھے تھے کو حو اُس وقت اتک کے گرد و نواج میں دورہ کر رھے تھے حکم صادر هوا که وہ پشاور پہنچیں - انہوں نے حاتے هی

<sup>\*</sup> شش عزار کس از عساکر حلیقه علف تیخ آبدار گشتند - " ظار ملا - " مامر معدد ۱۸۱ - ا

يَّه بهي كها جاتا هِ كه إنهين الهام هوتا لها - نهان ولا مكه أور مدیدہ کی زیارت کو گئے پھر هلدوستان میں جب رابس آئے تو اُن کے سیکروں مرید ہو گیے اور ہزاروں روہیہ اُن کے تبقے میں آ کیا۔ دھلی کے دو تیں لائق اور مشہور علما مولیی عبدالتحکی اور مولوی استعبال وفیود اُن کے مریدوں میں سامل هو گئے ۔ یہ سلتھ سے گزر کر سکارپور هونے هونے کابل بہنچے ۔ وہاں ایے اُصول مذھب کی تلقیں شروع کی ۔ مصدی جہلتہ بلند کیا جس کے تلے پکہلی، دھمعترر، سوات ارر بائیر وقهرہ علاقوں کے اقعاں قبیلے جمع عولے سورع هو گئے ۔ اُنہوں نے سکھوں کے حلاف جہاد کا فتوے دیا ؟ جس پر تمام سرحتمی صوبة مین شورش بریا هو کگی۔ اُس کے تدارک کے لئے مہاراجہ نے مارے ۱۸۹۷ میں سندها ترانیه سرداروں کی سرکردگی میں فرم کا ایک دسته العور سے روانہ کیا اور یار محصد حاں واللے نشاور کو حکم نافلہ ہوا کہ وہ اپنی توبہ اُن کی مدد کے لیے روانہ کوے۔ مید اصد کا بے ترتیب لشکر مہاراجہ کی <mark>تراعدداں نوب</mark> کا مقابله له کو سکا ـ چلالچه وه سکست کهاکو سوات کے پہاروں میں تعل کئے ۔ کوچہ عرصہ بعد انہوں نے اپنے الفعر کو دربارہ آراستہ کر کے برسفرٹی کے پہاری علاقہ کی طرب ررات کیا۔ اور وہاں سے حلیل اور مہملد قوم کے لوکوں کا

از راة غاورور در دارالباک کابل رسیدة مردم آن ثواحی را
 به جهاد بوداساد - <sup>۱</sup> عقرقامهٔ معده ۱۷۵

مہاراجہ نے بیساکھی کے رور دردار عام منعقد کیا۔ راحہ دھیاں سنگھ کو بیش بہا حلعت عطا کر کے راے تلک دیا گیا اور '' راحهٔ راحکان راحهٔ هند پت راحه دھیان سنگھ بہادر'' کا خطاب عطا کیا گیا۔ \*

### هیرا سنگه کا حطاب راحگی

راحة دهیان سنکه کا بیتا هیرا سنکه حو برا خرشرو ارر هروشیار نوحوان تها أن دبون مهاراحة کا منظور بطر بن رها تها - چنابخه مهاراح نے أسے بهي راحة کا خطاب دیا اور ایپ دست معارک سے اُس کے ماتھے پر راحکي کا تلک لگایا ۔ اس خاندان کا سوشل رتبه بلند کرنے کی خاطر مهاراحة نے کوشش بهي کي که هیرا سنگه کی شادی راحة سنسار چند کتوح کی بیتی سے هو حائے ۔ اِس کا دار پہلے سنسار چند کتوح کی بیتی سے هو حائے ۔ اِس کا دار پہلے کیا جا چی هے -

# خلبعه سید احدد کی سورش سند ۱۸۲۷ع شک

اِسی سال پشاور سے حدریں آئیں کہ یوسف رئی کے علاقہ میں سید احمد نے بےحد شورش درپا گر رکھی ھے۔ سید احمد کا اصل نام میر احمد تھا۔ وہ ضلع دریلی کے باشندے تھے۔ شروع میں یہ امیر حال رهیله کی عوے میں ملارم تھے بعد میں آن کی حیثیت ایک مذعدی پیشوا کی عو گئی۔

<sup>·</sup> ديكهو خبرنامله و تعديث سيكهم - معدد ١٨٣ -

أس كے حيور مقدم كے لگے ديران موتى رام اور فقير عزيزالدين کو بیش تیست تصائف دےکر شباء رزانہ کیا جن میں كسيرى دسيلة كا شائدار سامياته كولد دنيس كهررت ا ایک تدآور هاتهی اور شال کا بهایت حویصورت جینه جو ساء انکلیلڈ کے لئے بہا سامل تھے - شات میں برک واحتشاء كرساتها أن كا استقبال بها كها - كهتان ويد جو خركار الكريري كا لدهياته مين ايصلت بها أن كاميزبان مقرر هوا -اں کہ حصت کرنے کے لئے گرسات ہاہیں میں عظیمالسان دریار متعقد کہا گیا۔ اس کے بعد سرکار انگیڑی کے اعلیٰ افسروں کا ایک وقد مہاراجہ کی مالقات کے لگے روانہ ہوا اور گرانهها تحالف جن مین در تنیس والیاتی گه<del>ورے</del> ، حائدتی کے ہردہ سے موسی ہاتھی جواہرات سے جوی ہوئی تلوار دوبالی یلدوی بگی طرز کا طباتحه هیرون سے جوی هولی دو بھالیں کمخواب کے چند تھاں سامل تھے اپے ہمواد اللہ - بین دیراں جی اور قاتیر ساحب کو املی درجہ کی حلعتين ملين ـ

میان دهیان سنگیر کا راح تلک ۔ اپریل سلم ۱۸۲۸ ع

بیستر اسارة دکو کیا جا حک ہے کہ راچھ گائی سلکیہ ا دھیاں سلکی اور سوچیدی سلکیے کا ستاراً اقبال ان دگلی واب حوگلی ترتی در تھا مہاراجہ اِن تھئیں بھائیوں پر ندا تھا ۔ حصوصاً دھیاں سلکی دربار میں بہت رسوج حاصل کر چکا تھا اور وہ اُس والت وویر اعظم کے عہدہ در متاز تھا ۔ اُس کے وابد کو اور بھی بلند کرنے کے لئے شما حاصل هودی تو هزاروں روییه خیرات میں تقسیم کیا گیا ـ

### کسهبر کا زلزله - ۱۸۲۷ع

سنة ۱۸۲۷ع میں کشمیر میں بهاری رلولۂ آیا جس سے هواروں جانیں تلف هوا گئیں مکانات بوباد هو گئے اور هواروں کی تعداد میں لوگ ہے گھر اور بے رر هو گئے - دیوان کوپا رام گوربر کشسیر نے مہاراجہ کی حدمت میں رعایا کی حالت رار کی بسبت مفصل رپورت پیش کی اور اُس کی سعارش پر مالیہ میں تخفیف کی گئی ۔ \*

### لاهور مين وبائنے هيضه

اسی سال لاهور میں وبائے هیفته پهوت پڑی۔ سیکڑوں آفسی روزانه مرنے لگے۔ اُس وقت مہاراجه نے سرکاری شعاخانوں سے لوگوں کو مفت دوائی دئے حانے کا حکم جاری کیا اور هر طرح سے رعیت کی امداد، کی ۔ سردار بدھ سنگه، سندهانواله بهی اِسی بیساری کا شکار هوا اور آیا فایا مر گیا۔ †

### سهله میں سکھ مشن ـ سغه ۱۸۲۷ع

لارة ایمهرست اس سال موسم گرما بسر کرنے کے لئے کلکته سے چلکر شملة آیا - چنابچة مہاراحة ربحیت سنگهم ہے

<sup>\*</sup> دیوان امرناتھ کے اندارہ کے مطابق نو ہرار مکا کر گئے چالیس ہرار آدمی شکار احل ہوئے اور ایک ٹاکھ روپیلا کا مال صائع ہو گیا - دیکھو فعر نامع رنجیت سنگھ صعصد ۱۷۹ اور عمدہ لاتواریح دفتر دوم - صنحلا ۳۵۰ ۲ دیواں امرناتھ نوے رتحانگیز لہجھ میں اِس وبا کا ذکر کوتا بھے -

سنکیم کو سردار کے استقبال کے لئے روانه کیا جب سردار دربار میں حافر ہوا تو عجیب دردباک نظارہ رقوع میر، آیا سردار فتم سلکھ نے ادلی تلوار سکال کر مہاراجه صاحب کے تدمین میں رکم دی اور متعبب بہری رکٹی ہونی زباں سے درحواست کی کہ اِس فلطی کے عوض مجھے میری تلوار سے مناسب سزا دمی جائے۔ اُس وقت تمام دربار میں سفاتا جها کیا یه دیکه کر مهاراته رنجیت سنگه کا دل بهی بهر ایا آور اُس کی آنکہوں سے بپ بب انسو گراے لگے۔ تنصت سے آتھ کر سردار کو بعل میں لے لیا - اُس کی تلوار میاں میں ذال کر اُس کے حوالہ کی ۔ اور بخب پر اپنے ساتھ بتھا لیا ۔ فصه یا گله کرنے کے بنجائے بیش قیست حلمت معه آراسته هاتهی کے اُسی وقت سردار صاحب کو عطا کی اور بہلے کی طرح أس كے علاقه كى حكومت بحصرتي ـ 🚓

#### الكرير تاكتر كي آمد ـ حولائي ١٨٣٩ ع

جوانی ۱۸۲۱ میں مہاراجہ ریادہ بیار ھو کیا۔ حالیجہ

سرکار انکریوی کی طرف سے ڈاکٹر مرے کی حدمات بیش کی

کٹیں ۔ مہاراجہ کی طرف سے داکٹر مرے کی حرب او بہٹس

کی گئی ۔ ایک سو رونیہ روزانہ ڈاکٹر صاحب کی فیانت

کے لئے دربار سے منظور ہوا۔ نیز آئے رواے اور اعتقاد کے مطابق

ھزاروں برھملوں کو دربوگ میں بتھایا گیا۔ جب مہاراجہ کو

الله دعهو صدأالدواريم دفار دولم - صفحة ٣٢٣

مهاراحة رنصيه سنكهم دیوان شیر علی خاں کے ساتھ مل کر سردار صاحب کو دربار لاهور سے علط خدریں بھیصئي شروع کیں۔ سردار فنع سنگه، شیر علی پر ډورا اعدمان رکهنا تها اور همیشه اُس کی صلاح پر عمل کرتا تھا۔ چنابچہ اِن دونوں کی طرف سے اُسے بنلایا گیا کہ مہاراحہ حلدھی اُس کے علاقہ پڑ ھاتھ، صاف کرنا چاهتا هے بیر اُس کی حان و مال اندیشه میں هے - چنابچه اُسے ستلج پار کے علاقہ میں بہیدے دیا۔ کو اِس میں کچھ، صداقت مہ تھی اور مہ ھی سردار کے پاس ایسا مان لینے کی کوئی وحم تھی مگر مہاراحم کئی ایک سرداروں سے پہلے ایسا سلوک کرچکا تھا اور حال ھی میں رانی سدا کور کے معدوصات پر اپنا تسلط حما چکا تھا اِس لئے سردار منتم سنگھ کے دل میں بھی شک ھو گیا اور قادر بندھی اور شیر علی کے داؤ میں آکر اپنے کندہ سمیت کپورتهلہ سے بهاگ کر حگراؤں میں کناهگزیں هوا حو انگریزی علاقه میں واقع تھا۔ انگریری ایصنت نے اُس کو اپنے علاقہ میں رکھنے سے صاف ایکار کر دیا اور سابھ ھی یہ کہ دیا کہ ھم مہاراحہ اور آپ کے معاملہ میں کوئی دخل اندازی کونا نہیں چاهتے ۔ چانچه سردار فتم سنگه بهت تذبذب کی حالت میں تھا۔ چونکہ مہاراحہ کے دل میں بھی کوئی پاپ نہ تھا اِس لئے وہ بھی رنصیدہ اور منعکر تھا۔ چنابچہ مہاراحہ یے خطو کتابت کا سلسه شروع کیا اور سردار کو یقین دلایا که اگر وه واپس آ حائے تو اُس کا مال بھی بیکا نه هوگا۔ پس ولا الهور کو روانه هوا - مهاراحه نے اپنے پوتے کنور نوبهال لیا تیا ۔ وہ دفعۃاً درد تولئم کا شکار ہوا اور ہ ماری سعیت ۱۸۸۲ عکو آس جہاں قانی سے رحالت بکرمی مطابق اور جوانی کے کو آس جہاں قانی سے رحالت کو کیا ۔ مہازاجہ کو اِس بہادر جوانیل کے مرئے کا بڑا رہے ہوا ۔ دیواں کی اٹش کو باتاعدہ قریجی تعظیم و تکریم کے ساتیم جلایا گیا ۔ مہازاجہ مصر دیواں چلد کے متعاق بوی اعلی والے درکھتا تھا اور أسے ہو طرح سے حوس رکھتا تھا ۔ \*

#### حربيل ونتور، کي شادي ۔ ١٨٢٥ع

اسي سال جربيل وحورہ کی سادي ايک انگريز حاتوں سے هوئی جس کا انتظام کپتال ويڈ نے لدهياتہ ميں کہا تھا۔ مهاراجہ نے اس موقع پر ونتورہ کو مہنئے دس هزار روبيہ تلبول ميں دیا اور مبلغ تیس هزار آمرا و روسا نے دیا ۔

#### سر<sup>دا</sup>ر فقع سلگھ اہلو والیہ کی فاراصکی وصاح ۱۸۲۹ تا ۱۸۲۸

سردار فتم سلکھ اھلووالیہ کا وکیل چودھوی قادر بنشھی جو مہارلجہ کے دربار میں رھا کرتا تھا نہایت فتلمانکھو شفعی تھا۔اُس نے کتجہ عرصہ سے سردار مذکور کے مشیر حاص

<sup>•</sup> دیواں امرائی عقربات رئیدگ ملکم کے سلمت ۱۳۳ پر ٹکینا ہے کا گئی علی ملحت ۱۳۳ پر ٹکینا ہے کا گئی علی مدین دریاں سردائر کے پاس انک پیش دست منا بھا اور أب معر دروان دل مہارجہ نے ہیں مؤار رواید میں خوید لیا بھا اور أب معر دروان جلد کو منا کر دیا ۔ لیز أب حد پیلے کی بھی اجارت دے هی ۔ إس مام مامی استفاائی ہے معر دووں جاد کا ربید ارووں کی لگاہوں میں اور بھی ہلا مر گیا ۔ " یں معلئی مرجب کیال سرائوائی او گفت "

نے ابنا ببتا بطور یرعسال مهاراحه کے ساتھ لاھور بھیجا۔ راحه سنسار چند کتوے کی وفات

دسمدر سنة ١٨٢٣ع مين راحة سنسار چند كتوم قوت هو كيا -مہاراحہ نے اُس کے سیتے انرودھ چند کو حلعت راحکی سعشي اور ايک لاکھ, روپيه مذرائے ميں وصول کيا۔ مگر باپ کی گدی پر ریادہ دیر بیٹھنا اُسے نصیب نہ ہوا۔ حسوں کے راحه دهیان سنگیم کا سمارة اقدال أن دنوں عروح پر تھا۔ اُس نے حواہش طاہر کی کہ اُس کے بیتے ھیرا سنگھ کی شادی راحه سنسار چند کی بیتی سے هو حائے - مهاراحم بے انروده، چند کو اِس پر محدور کیا - مگر وه اینا خاندان حسوں کے راحپوتوں کے خاندان سے بلند تر سمجھٹا تھا۔ اِس لئے وہ اور اُس کی والدہ اِس رشتہ پر رصامند نہ هوئے ۔۔ چنانچہ انرودھ, چند موقعہ پاکر اپنے کندہ سمیت سنلم پار بھاگ گیا اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی گ<del>ر</del>ھوال کے راحة سے كر دى \_ مهاراحة نے أس كے علاقة پر قدضة كر ليا اور راحة سنسار چند کی دوسري دو بیتیوں کے ساتھ جو ایک گلاب داسی کے بطن سے تھیں۔ مہاراحة بے حود شادی کر لی اور سنسار چند کے دوسرے بیتے قدم چند کو ایک لاکه, روپية کي جاگير بخش دي ـ

مصر دیواں چند کی وفات ۔ حولائی ۱۸۲۵ع

مصر دیوان چند مهاراجة کے دردار کا ایک اعلی رکن تها حس نے متوحات ملتان ، کشمیر ، اور منکیرہ میں سایاں حصه

کا مشہور صواف اللہ وامائلد قوب هو گھا هے۔ یہ وهی شخص نہا حس کے پاس سوگاری حوالتہ اور دفاتر رفیونا اور دفاتر رفیونا اور دفاتر رفیونا اور علی آمدی اور دفاتر مہاراچہ رسجیت سائیم کی آمدی اور حص کا کل حساب رها کرتا تھا۔ اُس کا مہاراچہ کے دربار میں بہت کایتسمار تھا اور اُس نے لپلی زندگی میں بہت سا رویعہ جمع کر لیا تھا۔ یہ یہ قولد مو گھا۔ اس لئے مہاراچہ نے اُس نے مال رحائداد کا کسیم حصہ تو اُس نے بہاراچہ نے اُس نے مال وطلع دیا اور باتی بیس الاکیم کے دیس بعد رویت سور دیال کے داس وطلع دیا اور باتی بیس الاکیم کے قریب بقد رویت سرکاری حوالہ میں جمع کر لیا گیا جو بعد میں الدور کی فصیل کی ربطت میں جمع کر لیا گیا جو بعد میں الدور کی فصیل کی ربطت میں جمع کر لیا گیا جو بعد میں الدور کی فصیل

ديولا عازي حان منن شورش - اكتونر سنه ١٨٢٣ ع -

نسپوہ کے احتثام پر مہاراجہ نے آدلی توجہ تیرہ فاری حال کی طرف مبدول کی ۔ یہاں کا زمیندار سردار آسد حال لائرے سرکش ھو رھا تھا اور بواب بہارلپور سے قابو میں نہیں آنا تھا حفاتیہ مہاراجہ نے ایک دستہ فیے کے ھسراہ دریاے سندھ کو عبور کیا اور سرکش زمینداروں سے مبلغ لیں لائیہ روپیہ بطور جوماتہ وصول کیا ۔ اور سردار اسدحال

وأما للد كي كفاده غماوى قرب البلك هو كلي بهي - دوان أمو لاتهم
 دم نامةً وتعييم مثل أكهنا هي كلا أوك صنع كم وقعد أمى كا للم
 زنان دو قد الاي هـ منادا ألهن دن بهر كيالًا لمبيد ثد هو -

مردم ثام اورا ودت صدم ثبے گرفتلد کد ثان یدست لیے یافقا " صفحه ۵۹ –

کے چلا داوں بعد یار محصد کان اور دوست مصد کان دوبوں بطانی مہارات کے باس یشاور میں آنے اور مان عاور یو اطاعت دول ڈائی بیچاس کنوں شن میں مشہور آموزا گوعوناو بھی آما بمعد بوش تیمنت بحالت یہاں لئے اپنی غلطی کی معامی مانکی ایشاور کی حکومت یوشن لئے دوبواست کی اور مہارات ایکی سئیم مانکی وآم نظاور کی حکومت خوام دیئے اور مہارات ایکی سئیم مانکی وآم نظاور کو ایمن اور مملغ ایک تاہم دس عواد ووبعد خواج کی وقم متور کور یوار محتمد حال تو یشاور الاحاد مقدار اوبعد خواج کی وقم متور کور یوار محتمد حال تو یشاور الاحاد مقدار اوبعد خواج کی وقم متور کور یوار محتمد حال تو یشاور الاحاد مقدار اوبعد خواج کی وقم متور کور یوار محتمد حال تو یشاور الاحاد مقدار اوبعد خواج کی وقم کی متور کور یوار محتمد حال تو یشاور الاحاد مقدار ایک عابی اور کور حواد اور ایک میش بها حداد اور سازا غوری انتخاام کو الامور بہتیج کیا حواد یوب مالا عولی اور حوشیوں یا حلسے عولی کیا حواد دی دیہا مالا عولی اور حوشیوں یا حلسے عولی۔

راما نده صراف - سنهير سند ١٨٢٣ع -

سندار ۱۸۲۳ع میں مہارات کو حدد ملی که امراتسر

آفدیاں کے لئے دیکھو دور ناملا رشت سنگھ مندہ مادہ اور اور اور کنیں کئیشداس بھی اپنے جھندوں میں مشہور گھوڑے کہار یعنی کوعریار دا دکر کرتا ہے آئے ملیو سرکار عوں کو سبھر یار منعمد سیس ٹرایو لیو کہار تلا مار عمیں سیمر رعیت بھے او ساج انٹائیو اور تکے تم دیئے گھٹے پشمعتے سو میوے رسال ٹیائیو ادھیں بھٹ مکم گھاس لیو سرکار دیال علیّے بھاکھر سنائیو

בנמנו . -

اب تردھے بھوئے۔ رہو تم کر بھو راح پشور آوے بھورو سمگھے حو کور سبھی کي مور مايوس هوا که کابل پهلتچلے سے پہلے هي راستے ميں راهاے ملک عدم هوا ـ

#### فتم كا أبر

سکیہ فرح نے بہاکتے ہوئے فارتیں کا تعاقب کیا اور اُن کے حیے ' توہیں ' گھوڑے اور اونت سب کے سب اُن کے حیے ' توہیں ' گھوڑے اور اونت سب کے سب اُن کے عالم اُنے کو اُس جلگ میں حالصہ فرج کا بہت نقصان موا کہ جدود سے مالکلد اور بلیر سے کہلاک لگ کا تمام عاقہ حالصہ کے تیفیے میں آ گیا اور نتھاتیں کے دلیں در اُن کا اُیسا رہب داب بیٹھا کہ جو اِب تک بہیں گیا

#### مهاراحه کا پشاور میں داحله

مہاراجہ نے هشتنگر کے قلعہ پر قبقہ کر لیا اور سحرہ مارے کو دھرم دھام کے ساتھ بشاور میں داخل ھوا \* مہاراجہ کے حکم سے شہر میں مالیک کی گئی کہ کسی قسم کی لوے مار لیدن کی جائےگی رعیب نے مہاراجہ الا پرجوش استقبال کیا اور روسا نے نزرانے دیس کئے۔ + اس

" سوکار اور سردار سنه آئے سو مان پسور میں " عقر پرهبی کیائری دھی بھاک ھم اِس بھور میں "

کلنفی داس یا تاریخ دوں بیان کرتا ھے —
 سب اثم دس جائیئے اور آٹامی مان
 جیت ماس شیم دن بھنو پھور جیت ہم بھال
 ۲ کلیس داس ٹھیا ھے —

### غازیوں کی شکست فاش

اِس مهادر کی موت پر خالصه قوم کو نوا جوش آیا۔ غاریوں پر سے رور سے هله کیا - مکر پتهانوں نے بهی مقابله ميں كوئي كسر أنها به ركهي - سيكروں بهادر سكه بوجوان اور افسر اِس حنگ میں کام آئے - آخرکار پٹھانوں کے قدم أكهر - كُنْ اور ولا ميدان چهور كر بهاكنے لگے - محمد عطیم خاں دریا کے پار یہ سب کچھ دیکھ رھا تھا مگر اُس کے لئے دریا پار ہونا نہایت مشکل تھا۔ کیونکہ اُس کے عین سامنے مقابل کے کفارے پر مہاراجہ کا بھاری توینجانہ اور لشکر جُرنيل وبعورة اور سردار هري سنگه بلوه كي كمان مين دَتَا هوا تها اور ولا اپني بهاري توپوں سے گولوں کي ايسي موسلا دھار بارش کر رھے تھے کہ محسد عطیم خاں کو ایک قدم آگے ستھنا متحال تھا۔ حب متحمد عطیم خال کو عاریوں کے مهاگنے کی حدر ملی تو اُس کی باقی مالدہ امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ وہاں سے بھاگ کر موچنی میں دم لیا اور آئندہ کے لئے یشاور کی حکومت سے ایسا

پھولا سنگھ کو مار کے بھئے پرس پاُٹھاں

اب سنگهن کو حیت هین مویو برو بلوان پهولا سنگه حب ماریو سني سار سرکار

ایسو سنگهم مهایلی ررالا هم دریار

اکالی پہولا سبکھے کی لاش کو بڑی عرت کے ساتھے حلایا گیا اور اس بہادر سردار کی یادگار قائم رکھنے کے لئے مہاراحلا نے وہاں ھی اس کی سبادھ بنوائی ۔۔

پر سوار اور ھاتھ میں برھات جسکتی ھوئی تلوار لے کر اونچی جگت پر کھڑا ھو گیا ۔ فوح کے دستے ایک ایک کرکے اُس کے ساملے سے ست سری اگال کے درجوس نعرے لگائے ھوئے گزریے تھے ۔ مهاواجت بھی اُن کا حوصات بوھائے کے لئے گرجتی موئی آوار سے جواب دیتا تھا ۔

#### اکالی پهولا سلگه کا شهید هونا

يكيك دونين فرجين آملے ساملے هولين ـ دلهان اور حكم جاگلی شیروں کی طرح سے آیک دوسرے در بیھر کر ا دوے ـ ارز ہوے گھنسان کا معرکہ ہوا - حسب معبول اکالی بھولا سائلھ کا اکلی حقهم پہلے بہل فازیوں کے مقابل ہوا تھا - اچاتک سردار بھولا سنگھ اور اُس کے گھروے کو دو گولیاں لگیں جس سے گھوڑا تو فوڑا مواگیا۔ مگر بھائی بھولا سلگھ <sub>ا</sub>حسوں کی پرواہ نه کرکے هاتھی پر سوار هوکر اگے بوهاتا گیا۔ اپنے آخری وقت میں اُس نے بہادری کے ولا جوھر دکھائے کہ بقہاں حوب سے کانپ اُٹھے۔غازیوں نے بہولا سنکھ کو اپنا بشائم بنا رکها تها۔ ه ایک پشهان آسے هی ماریا جاهاتا تھا - چڈالتھ نسس کی تسام فوح نے ایک طاح سے سردبار بهرال سلگهم کے هاتهی پر حالتحاری سروع کر دیی ۔ گولیاں یکے بعد دیگرے اِس بہادر آگائی کو لگیں جس سے رہ نیرا ھی میدان جلگ میں سہید هو گیا۔ مہاراجہ کو سردار بہوا سلکم کے مرتے کا نہایت ھی رائم ھوا۔ ﴿

<sup>\*</sup> كُلْنَاعُ دَأْسُ اللِّهِ جَهِلْدُونَ مِنْ لَكَهِنَا هِمِ ــــ

اور سکم، موے کو تعل دستوں معی بانڈا گیا۔ پہلا دستت حس مدن آتے سو سوار اور سات سو پعادہ سکیے تھے اکالی پھولا سنگئم کی رسرکمان دشمن پر ایک خاص سمت سے حملہ کرنے کے لئے مقرر ہوا۔ دوسرا دستہ جس میں حاکمر داروں نے ایک سوار سوار اور تین پیادہ پلٹنیں تبین سردار دیسا سنگه، مصعدمه اور سردار فنم سنگه، اهلووالهه کی سرکردگی میں سے دوسری حانب، کے فعاوا کرنے کے ایکے تیار کیا گیا ۔ تیسرا دست دو عوار سوار اور آنه پیاده بلتنون پو مشتمل تھا۔ اس کی دمان کفور کھڑک سنگھ سردار ھری سنگھ الرة اور حربيل وبنورة كے هائم ميں تمي - يه دسنه اِس کام پر تعدنات کیا گیا که محمد عطیم خال کو دریاہے للقد عاور کرکے عاریوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک رکھے۔ بادی تمام سوار اور پیادے مہاراحہ صاحب کے ساتھم رھے تاکہ حس طرف مدد کی صرورت ھو تارہدم فوج نہم بہنجائی حائے ۔

### مهاراحد کی مستعدی

اگر پاہان اِس حنگ کو مذھدی ربگ دے کو حہادی لڑائی بنا بیتھے تھے تو مہاراحہ بھی اِسے دھرم یدھم سے کم بہدن سستھنا تھا۔ وہ دبیا و مافیہا کو بھلا کر صرف حنگ مہیں ھمہتن مصروف تھا اور وہ پورے طور پر یہ ثابت کرنا چاھنا تھا کہ شعر پنجاب اور اُس کی فوج مذھبی دیوانگی اور سداھدات حوھروں میں پاتھانوں سے درہ بھر کم ذیوانگی اور سداھدات حوھروں میں پاتھانوں سے درہ بھر کم نہیں۔ حس وقت کوچ کا بال بھا مہاراحہ حود گھوڑے

سرنار مذکور سلتہ ۱۹۲۱ع میں ایک سارھی کے سک میں ملیم گرداتا گھا تھا۔ اس لگے وہ پلجاب سے بھاک کر کابل میں بارکویں سے آماڈ تھا اور اُن دحوں عظیم حان کے ساتھ ممت اپنے سواورں کے دشاور آیا ہوا تھا - مذھبی جنگ ہوتے دیکھرکر پلٹھ کی محصبت نے اُس کے دل میں جوشی مارا اور حالصہ قرح میں آماڈ مہاراجہ نے اُسے معاد کر دیا اور اُس کے سابقہ عبدہ پر تعینات کر دیا ۔ ہ

#### یتھانوں سے ملک

مہاراچہ البعی اکوڑہ کے میداں میں مقیم بها که جاسوس فارپوں کی۔ بڑی سوعت سے بڑھتی ھوئی تعداد کی حبو الئے۔ اللہ ورز محصد عظیم حال بھی اپنا اشکر لےکو دریاے اللہ عدر کرکے اُں سے مائےرالا تھا۔ مہاراچہ یہ جائے ا چالتھ عظیم حال کے آئے پر مقابلہ زیادہ مشکل ھو جائے ا چالتھ مہاراچہ نے آئے سرداروں سے مشورہ کیا۔ چورکہ سام ھو چکی تھی اس لئے بہت سے سرداروں نے دوسرے دس پر جائک مائری کرنے کی رائے دی۔ مکر جربیل ونٹورہ نے مہاراچہ کو مائٹ طور پر یتیں دائیا کہ فیراً جنگ شروع کو دینا ھی ترین مسلمت ھے۔ + چالتھ جائگ کی تیاریاں سروع ھوئیں

<sup>\*</sup> پلقت گلس داس جس نے تقع ملقل کر قطم میں بیان کیا ہے۔ اور جس کا ڈکر پیلے آ چکا ہے تقع دغاور کو بھی ملم کیم ہلدی زبان کے شعورں میں لکھنا ہے۔ اِس ضین مرن وہ لکھنا ہے۔

<sup>&</sup>quot; ملتههی کا سلک بناک کے آباو سلکهی جاں۔ ' † لقمیل کے لگے دیکھو صدآاللواریح - داہر درثم مقعہ ۴۰۴ ۔۔

### مهاراحه کا دریا عبور کرنا

شیر پنت اسی مشکلات کو کس حاطر میں لانے والا تھا۔ چال بخال درا کے کلارے قیرے قال دئے اور ارسر نو پل بنایا شروع کیا۔ اُسی وقت ایک حاسوس دریا پار سے حدر لایا که خالصه مور عاربوں کے قتی دل لشکر کی وحه سے اُن کے قابو میں آ چکی ہے۔ اگر اِس وقت کمک به پہنچی تو بقصان پہنچنے کا حطرہ ہے۔ یہ خدر سنتے ہی خالصه فوج میں عل چل بہنچنے کا حطرہ ہے۔ یہ خدر سنتے ہی خالصه فوج میں عل چل میں اُسی وقت کشتیوں کا پل بنایا ناممکن تھا اِس لئے رنصیت سنگیم نے اپنی فوج کو تیر کو دریا عدور کرنے کے اِس لئے رنصیت سنگیم نے اپنی فوج کو تیر کو دریا عدور کرنے کے لئے حکم دیا۔ خود ایک گھوڑے پر سوار ہوکر معہ چیدہ سرداروں کے تیز رفنار اقک میں کود پڑا۔ خالصہ فوج تھوڑے سے حان و مال کے نقصان کے بعد دریا پار پہلم گئی۔

### غازیوں کی فراری

خالصة فوح کے دریا پار پہنچنے کی حدر س کر پتھاں بہت گھدرائے اور میدان چھور کر بھاگ گئے۔ بوشہرہ میں حاقیام پذیر ھوئے اور زبردست حنگ کی تیاریوں میں مشغول ھو گئے۔ مہاراحة نے قلعهٔ حہانگیرہ میں اپنے تیرے قال دئے۔ پھر اِسے اور قلعه خیرآباد کو مستحکم کرکے سیر پنحاب اکورہ کے میدان میں خیمہرن ھوا اور کئی حاسوس بوشہرہ اور پشاور کی طرف روانہ کئے تاکہ وہ دشمن کی تیاریوں کی خدر لائیں۔

### سردار هے سنگھ، اناریوالے کا پچھتاوا

أسى رات سردار جيسنگه، اتاري والا مهاراحه سے آملا۔

ھر لمحت بہلے وھی تھیں ۔ حالتحت اُس نے قبراً دو ھزار سواروں کا دستہ ممہرادہ شہر ساکھ اور دیواں کریا رام کی سرکردگی میں افعاتیں کی روک تھام کے لئے رواتہ کیا ۔ اُس نے بعد ایک اور دستہ نوح سردار ھری ساکھ نابہ کی کمان میں شاھزادہ کی مدد نے لئے بہیتا ۔ پھر حود بمعہ اگلی دھوا ساکھ، محیکھیہ ' سردار فیما ساکھ محیکھیہ ' سردار فتم ساکھ اھلورائیہ وفیرہ حالصہ فوج نے ربضت نستہ کے ساتھ ملزل بملرل کوح کرنا ھوا ایک کے تریب بہلے گیا

#### قلعة حهالكيره پر قبصه

مہاراجہ کے پہلتھا سے پہلے ھی سہزادت سیر ساتھہ اور سردار ھری ساتھی طرح کشتیوں کے دل کے ڈوریعہ دریائے اٹک عبور کر چکے تھے ۔ اُنہوں لے تلعہ جہالٹھوہ کا متعاصرہ ڈال دیا اور جھوٹی سی لوائی کے بعد تعلم پر تبشہ کو لیا اور ادا تہاتہ تائم کر لیا ۔ انتان تلعدار رہاں ہے بہائ نکا ۔

#### پٽھالموں اور سکھوں کي مٽھ نھيتر

متحدد عظیم حاں جو ابھی تک پساور میں مقیم تھا قلعت جہاتگیرہ پر مہاراجہ کا قبقہ ہو جائے کی حبر سی کر قوراً چونک ابھا - وہاں سے کوح کرکے نوسہوہ کے قریب پہنچ گیا اور دوست متحمد حاں اور جہارحاں کی زیر کردگی فاریوں کا ایک لشکر سکھیں کے مقابلہ کے لیے روالہ کیا - تلمہ جہاتگیرہ کے قریب طرفیں میں زور سور کی جنگ سروع ہوئی - متحمد زمان حاں لے موقع پاکو آگ کا مل دریا میں بہا دیا تاکہ دریا پار سے مہاراجہ کی کک نہ دہلیج جائے - مہاراجہ نے یار متحمد حاں سے خواے طلب کیا۔ گوربر پشاور نے چند نمیس گھوڑے دربار لاھور میں بھیجے دئے گو ان میں وہ خاص گھوڑا نہ تھا جس کے حاصل کرنے کے لئے مہاراحہ نے خواھش طاھر کی تھی۔ \* متحمد عطیم حاں کو اپنے بھائی کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔ چنابتچہ اُس نے ربودست فوج کے ساتھ, کابل سے پشاور کی طرف کوچ کیا۔ یار متحمد خاں نے اپنے بھائی کے اشارہ پر یہ بہانہ بنا کر کہ وہ افغانی فوج روکنے کے ناقابل ھے پشاور خالی کر دیا اور یوسعارئی کے پہاڑوں میں حا چھہا۔ ا

### جہاں کا اعلاں

محمد عطیم خال نے نغیر کسی مراحمت کے پشاور پر قدفته کر لیا اور سکھوں کے حلاف مذھبی حلگ کا اعلان کرکے جہاد کا حکم بلند کر دیا۔ سیکٹوں مولوی ملاوں اور واعط تلقین کرنے کے لئے گرد و بواج کے علاقہ میں روانہ کئے حس کا نندجہ یہ ہوا کہ پتھاں حوق در حوق محمد عطیم خال کے جھنڈے تلے حمع مورے شروع ہوئے اور چند ھی دبوں میں پنچیس ہوار کے قریب عاری اکتھے ہو گئے حس سے محمد عطیم خال کا حوملہ دوچند ہو گیا۔

### رنجبت سنگه کی نیاري

ادعر رسميت سنگه دعى غادل ده تها ـ أبع يه تسام حديس

ع إس كهرزے كي تسبت عام ناملا رتجيت سنگام ميں " اسپ ايرائي صد كرد؟ رتار لكه ع -صححد ١٥٣ هـ - ا

اً یار معدد حال مهاراها رفعیت سلام کی عرف سے بشاور کا گورار آھا -

#### تيرهوال ناب

فتم پشاور کی تکبیل حله ۱۸۲۳ع ہے حله ۱۸۲۱ع تک افتقام کی خواہش

بیشتر دکر کیا جا چکا ھے کہ سردار یار محسن حال واللِّے یشاور نے مہارات وبجیت سلکھ کی مطابعت منظور کرلی تھی اور ھر سال دربار اٹھور میں بہاری حرام بہیسلے کا فید و بینان کر لیا تھا ۔ یار محمد کا بہائی محمد عظیم حال ورير كابل تها أور باركولى قبيلة كا پيشوا سنجها جاما تها ـ أسے یہ هرکز گوارا نہ تھا كھ أس كے حالدان كا كولى ستفص سكهون لا ماتحت هو چذالچه فتم پشاور كا حيال أس كے دال ميں گئتے كى طرح كيتك رہا تيا۔ علاوہ ازيس اُنھی دنوں مباراجه ونجیب سلکھ نے اس کے دوسرے بہائی جبار حال سے کشنیر کا زرحیت اور جامعانظیر صوبہ چہیں لیا تیا اور اُس کے تیسرے بھائي جہاندار حاں سے کحم، عرصہ پہلے مہارات قلمۂ اٹک لے حکا تھا ۔ چانانچہ قدرتی طور ہر انتقام کی زبردست حواهش عظیم حاں کے دل میں جوش مار رهی تھی ارد وہ رستیب سلکم کے ساتم ایک بار نیصله کی جلگ کرنے کے لئے موقع کے انتظار میں تھا۔

پشاور کا کوح

يه مرقع أبي جلد هي هاتم أكيا ـ دسمبر سله ١٨٢٣ مين

#### - 842

۳ سد آنهین دارمی رایلی پایگی اور شدوای دی سطت منابعت فوکی -

۲ سے کسی کو الائر یا گوشت کہا بلکی انتازت یہ عولی ۔
 ۵ سے بدھاکو ٹوشی بالکیل مداوع عرکی ۔

سسا اگو دو سکیر دو علدوستانی عورت کے سا یہ شائنی کوئی
 موابی ۔

### میاں کشور سنگیم کی گدینشینی

میاں کشور منکی رات وسعت دو رائٹر شوں کے حادان میں سے بھا شو سنہ ۱۱۱۱ میں ریاست جس کے معتوج عوبے پر مہارات کی مترست میں داخل عوا ۔ اُس کے دو شکیل اور نوخوان بیٹے کٹاب سلکھ اور دعیان منکھ تھرا عومہ پہلے مہارات کی سواری دوم میں بہرتی عو چکے تھی ۔ ان راحیوت سیاعیوں نے مہارات کے دربار میں رئٹ رفته ولا رسون شامل کیا حس کا دکر اب شا بنتا آئیکا ۔ سلم ۱۸۱۹ میں مہارات نے عوس شوں کا تعلقہ شو اُن کا خاندانی رزئہ تھا آئییں شائیر میں عطا کو دیا ۔ اُن کے والد میاں کشور منکی کو راشہ کا شطام ویسے کے لئے آسے بہت وسیع کے لئے مقرر کو دیا ۔ اور وعان کے نظم و بستی کے لئے آسے بہت وسیع احتیارات بحدش دئے ۔ •

<sup>•</sup> تعمیل کے لئے دیکھو عمدةالتواریم صعدم ۱۸۱

پہلتھے۔ مہاراحۃ نے اُن کی حوب آو بھگت کی اور امارکئی

کے مشہور برح میں اُن کی رھائش کا انتظام کیا۔ \* کتھم

ذاہر کے بعد انہوں نے مہاراجۃ کی حدمت میں مالامت

کے لئے دوحواست کی۔ مہاراجۃ نے معاملۃ کو فور طلب
حیال کرکے نی التحال زیر تجویز رکھا ۔ اُسے شک تھا کہ

محیض مالامت کی تالقی میں یہ نوجواں اس قدر دور دواز

کا سفر جو حطوہ سے دو تھا کھوںکر طے کومکٹے تھے۔

مکر جب اُسے یتھی ہو گیا تو اُنھیں دیتیس سو رودیۃ ماھوار

پر بوکر رکھ لیا ۔ وبتورۃ دیادۃ فرح میں اور الارق رسالہ میں

جربیل مامور کئے گئے۔ اُن کا فرص سکھے فوح کو یورویش طریقۃ

در تواعد سکھان تھا۔

#### شرائط ملازمت

اِن دونوں السورں اور بعد میں جھلے انگریز یا فراسیسی افسر مہاراجه کی ملامت میں داخل ہوئے اِن سب کے لئے ملدرجہ ڈیل سوائط منظور کرنا اور اُن پر کاربادد رہنے کے لئے دستخط کرنا ضوروی تھا

ا ۔۔۔ اگر کبھی سکم افواج کو ہوروپ کی کسی طاقت کے مقابلہ کرنے کی غرورت دردیش آنے تو اُمھیں سکم حکومت کا وفادار عهدیدار وہ کر لونا پریکا۔۔

ا ۔۔۔ العور دوبار کی اجاب کے بعیر کسی یورونیں حکومت کے ساتھ اُ بین براہ راست حط و کتابت کرنے کا کرئی حق لد

<sup>\*</sup> بہاں آج کل دلتجاب گورٹبلٹ کا ریکٹرڈ اراس طے۔

قلعہ منکیرہ سے باہر آنے کی احارت دیدی - مہاراحہ بڑی تعظیم سے پیش آیا - اپنے خیمہ میں اُس سے ملاقات کی - باربرداری کا سامان مہیا کرکے نواب کو دریائے سندھ کے پار بھیجے دیا اور نواب کا علاقہ حس کی مالیت دس لاکھ کے قریب تھی سلطانت لاہور میں شامل کر لیا -

کنور فونہال سنگھ کی پیدائش – ۱۳ پھائی سہب ۱۸۷۸ع –

۲۳ فروری سنہ ۱۸۲۱ء کو شہرادہ کیوک سنگھ, کے عال
بیتا پیدا عوا حس کا نام نونہال سنگھ, رکیا گیا۔ اُس رقت
مہاراحہ کی طرف سے بڑی حوشی منائی گئی اور عواروں
روپیہ عرنا و مساکنی میں خیرات کیا گیا۔

## حرنیل ونتورا اور الارت کا لاهور میں وارد هونا – مارچ سنه ۱۷۲۲ع

حرنیل رستورا اور الارق ماہ مارچ سنہ ۱۸۲۱ میں لاھور میں وارد ھوئے۔ رستورہ اتلی کا اور الارق فرانس کا باشندہ تھا۔ یہ دونوں اشتعاص مشہور عالم جربیل بپولین بوبایارت کی فوج میں اچھے عہدوں پر مامور تھے۔ حنگ واقرابو میں یورپ کی منتعدہ طاقتوں نے بپولین کو شکست دے کر قید کر لیا تھا جس وحہ سے فرانس کے سیکروں نوجوانوں کو روری کی تلاش میں جانعا مارا مارا پھرنا پڑا۔ چنانچہ یہ افسر بھی پتھانوں کے بھیس میں ایران اور افغانسنان موتے ھوئے لاھور پہنچے۔ یہ کچھ توتی پھوتی فارسی ریان میں میں طول سکتے تھے۔ یہ کچھ توتی پھوتی فارسی ریان

ربجیت سائھ لے ایک دستۂ نوح ربرکردگی سردار دارسائم اور جمعدار حرستال سائم تورہ اسمعل حاں کی جاتب روانہ کیا ۔ نواب کی کوربر دیواں ماتک راے نے مقابلہ کیا مگر هار کیا اور قلمہ مہاراجہ کو سرتب دیا - درسرے دستے نے لیم ' کیا اور قلمہ مہاراجہ کو سرتب دیا - درسرے دستے نے لیم ' کر لیے ۔ اب تمام حالصہ نوح براب کے دارالخانہ مائمرہ کی طرب بوھی ۔ یہ تلعہ ریکستانی عاقد مهی واقع تها جہاں پاتی کی قلمہ تھی اس لیے حالصہ نوح بہت تلگ ہوئی مگر ربجیت سائھ نے هزاروں بیلدار لگاکر در تیں دس میں مالی مربی داتی فراھم کر لیا ۔ \*

تلعه کا محاصرہ قال دیا گھا اور مورچ لگاتر حالصه نوح نے گراءباوی سروع کردیی - بواب بھی جلگ کے لئے مستعد بها پندوہ رور تک مقابلہ بر قال رها مگر جب اُس کے کئی افسر مہاراجہ سے آ ملے تو اُس کا حوملہ قبت گھا اور اطاعت قبول کوئے کے لئے تیار هو گیا † مہاراجہ نے نواب کی سرائط قبول کو لیں - دموہ اسمیل حاں آئے بطور جاگہر و رہائش عطا کیا اور اُس کو معہ قبائل و مال اسپاب بلا مؤاحست و رہائش عطا کیا اور اُس کو معہ قبائل و مال اسپاب بلا مؤاحست

جوں لفکر فیعی بائید بائعمار حارباں پرداعت از تنایی آب که آن سرزمین سفت ریگمتایی است - جاهان عام کندیدند - ر از وقور آب عودی
 خواب گردید - هفراسه - مفحد ع ر

<sup>†</sup> امامتُـُّة و حكم شاة و يعقّب سركردگان دعگر از قواب مسعور جداگشته در حلقه امامت ر القياد سركار دولتردار درآمدلد – مدةالقواريم ديّتو دريم – صعد ۱۹۶۳ –

کو ھر طرح سے مدہ پہنچاتی رھی - بڑے بڑے بامور حرنیلوں
کے پہلو بہ پہلو میدان حنگ میں لؤبا اِس کے لئے معبولی
کام تھا - اپنی ریاست کا انتظام اِس حوبی سے کرتی تھی
کہ مدیران سلطنت رشک کھاتے تھے - ربحیت سنگھ کے عروح
کے لئے تو رابی سداکور رینہ کی پہلی سبڑھی کی مابند
تھی حس کے دریعہ وہ آجر چوتی پر پہنچکر پنھاب میں خالصہ
سلطنب قائم کرنے میں کامیاب ھوا ـ

### فنتخ منيكره ودبره اسمعيل حان - سنه ١٨٢١ع

حب حالصة فوج کے چند دستے رابی سداکور کے مقبوضات بر تسلط جمانے کے لئے روانہ کئے گئے تبھی مہاراحہ حود ایک دسنهٔ فوح لیکر منکیره کا علاقه معنوح کریے کی آبیت سے اُس طرب روانه هوا - منول نه منول آرام کرتا هوا ماه اکتوبر کے شروع میں دریاے حہلم عدور کرکے مہاراحہ خوشاب پہلچا اور بھر وھاں سے سیدھا موصع کندیاں کی طرف کوچ كيا \_ اِس عرصة ميں مصر ديوان چند بهي رادي سداكور والي مهم سے مارع هوکر ایلي فوح' سمیت مهاراهه سے آملا۔ دیو سردار هری سلکھ ناوہ جو دیوان موتي رام کے رخصت سے واپس آنے پر کشمیر کی گور ری سے دست بردار هو چکا تھا مہاراحہ کے ساتھ شامل هو گیا ۔ تمام لشکر کلدیاں سے چل کر دوات حابط احمد حان کے علاقہ میں داخل ہوا اور قلعہ بهکر کا متحاصره دال ديا۔ بوات كا تلعهدار متابله كي تاب به لا سكا اور اطاعت قدول کرکے قلعہ مہاراحہ کے حوالہ کیا۔ حہاں ربعیت سنکم نے اپنا مستحکم تہانہ قائم کر لیا۔ یہاں سے

#### درر هي کئي تهي که گرفتار هوکر راپس ايي -کلهيا مثل کے مقبومات کا العاق

اب مہاراجہ کو اندیشہ هوگیا ۔ که رابي بهر موقع باکر انکريزوں کي پناہ میں جائي جائيکي ـ حالتحه اُس نے اِس حطوۃ کا قلع قدم کرنا فروري اور فوری سنتجه کر مصر دیوان حفد اور اِتاریوائے سرداروں کي سرکردگي میں قبے روانه کي اور وابي سداکور کے کل مقبوضات در جو ستلمع کے اِس طرب واقع تھے قبضہ کر لیا ۔ سردار جے سلکھ کلهیا کے زماته کی جمع کي هوئي کل دولت توستحاته ور اسلحتحاته مہاراجه کے هاتھ آیا ۔ تصبه بقائم کلور شیرسلکھ کو بطور جائیر میا هوا اور باتي عاقم سرداو ویسا سلکھ متجیقھ کي گوردوی میں صوبه کاکوہ میں سامل کیا گیا ۔ وابي سداکور باتي عمر میں صوبه کاکور میں بطوباد کو دی گئي ۔

#### رائن سدا کور

رائي سدا کور عدوستان کي مايدار عورتوں ميں ميتاز درجه رکبتي هـ أس کي هستي حالت تاريخ ميں عموماً اور رائجيت سلکھ نے عربج ميں حصوماً يادگار رمانه هـ اس حالوں نے الخال بيس سال بك بلجاب كي ملكي تاريخ ميں بداياں حدمات سرائنجام ديں۔ أسي كي مدد سے ربنجيت سلكم نے ابد والد كے زمانه كے ديوال سے اپني مثل كا ابتخام انج عاتم ميں ليا۔ اس كي وساطت سے ربنجيت سلكم القور بر عاتم ميں ليا۔ اس كي وساطت سے ربنجيت سلكم القور بر رورانة أس كى مهمانوارى كے لئے مقرر كما - وليم موركرافت مهاراحة سے ملاقات كا شرف حاصل كرنے كے لئے اكثر اوقات فرنار حايا كرتا تها - أس نے مهاراحة كے اصطبل كا بهى معائلة كيا اور اپنے سفرنامة ميں دكر كرتا ہے كة مهاراجة كے اصطبل ميں بہت سے نقیس اور نایات گهوڑے تھے -

رانی سداکور کی نظربندی - اکتوار سنه ۱۸۲۱ع

رائی سداکور کا نواست کنور شیرسنگه، عمر میں کائی نوا هو چکا تھا اور مہاراحة یه چاهنا تھا که رائی اُس کے لئے اپنی کنهبا مثل کے مقبوصات میں سے کائی حاگیر دے مگر اِس کے لئے وہ هرگز تیار نه تھی - چنانچه ربصیت سنگهم اور اُس کی ساس میں ناچاتی هو گئی - معاملة نوهنے نوهنے طول پکو گیا اور رائی سداکور سنلیج یار حاکر انگریروں سے پذاہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکه رائی سداکور کے کچھ مقبوضات مثلاً فیروریور ' ندهنی وعیرہ سنلیج نار واقع تھے - " مہاراحه نوا فیروریور ' ندهنی وعیرہ سنلیج نار واقع تھے - " مہاراحه نوا خطوط لکھ، کر اُسے لاھور نلا لیا اور نظر نند کر دیا - رائی ایک خطوط لکھ، کر اُسے لاھور نلا لیا اور نظر نند کر دیا - رائی ایک نار موقعة باکر پھر نھاگ نکلی - مگر انهی لاھور سے تھوری

سنه ۱۸۲۰ع میں تَهیوا حب ره توکستان حاتا هوا مهاراحه کا ۱۹۴۰ رها حهاں ره سنه ۱۸۲۱ع میں مرکیا – "

<sup>\*</sup> بروحب عرص کامیحال حالسامال و کنور شدر نمگه حل بعوس والا رسید که " رائی در گردل قادمتی حصوروالا مستعد شد - ومارادریل مدنی مستبد می باشد که عنتریب روادلا آذروئے ستلم شدہ - ملک را بلا مضالفت درآرد " طعونامهٔ رنجیت سبگه، - صعحه ۱۲۸ -

دیران متحکم چاند کی طرح نام پیدا گرے گا رام دیال کے والد دیران مرتبی رام کو بھی ایچ ھونیار اور نوحوان بھیتے کی موت گا اس قدر بھاری صدمت ھوا کہ وہ دنیا و ما قبھا سے بھزار ھوکیا کشمیر کی گورنری سے دست بردار ھونے کی درحواست نمی جسے مہاراچت نے ناملظور کو دیا مگر اُس کی زبردست اور لیاتار کوشش کے بعد کافی عرصہ کی رحصت دے دی ادیران موتی رام کاسی یعلی بنارس پہلچا اور فقیرا نم زندگی بسر کرنے لیا اُس کی چگه سردار ھویسلگھ باوہ فقیرا کورد کشمیر مقدر ھوا

علاته هزارہ کا حاطرحواہ بلدریست کرنے کی فرص سے مہاراجه نے دیواں کونا رام اور سردار فاتیمسلکھ اهادوالیه کی رهبوی میں چار مساتحکم اللمے غازی گوتم ' تربیله ' دربلد اور گلدگوتم کے مقامات پر بادوائے سروع کئے ۔

#### وليم مرركواقت

اسي سال يعلى ماء ملي سله + ۱۸۴ع ميں مسهور سياح مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مورکرائت العور ايا - يه ايست انڌيا کمپلى کے گهوروں الدونه تها اور کمپلى کے واسطے گهورے حريدتے کے لئے توکستان جا رہا تها مهاراجه نے أسے شالامار باع کي بارددوں ميں مهيرايا - ه أس کى برى حاطر تراقع کى - ايک سو رويج

اس بازائدوں کی دنواز میں ایک پنہو ٹمپ ھے جو اِس واقع کی
یاد داتا ھے اِس در الگریزی حورت میں دد سارت کلدہ ھے \_ اِس بارہ
دری میں جو مہاراجہ راہمیت سلکھ نے پائوائی مسہور سلیر مورکرافٹ مئی

لرنے کے کئی حکم جنگ حاری رکھنا مناسب خیال کیا۔
ایک مقام پر دن بھر گھمسان کی لڑائی ھوتی رھی۔ جب
شام ھوئی تو دیوان رامدیال اور سردار شامسلکھ کے دستے
جو صدح سے علیم کے ساتھ مقابلہ میں مصروف بھے درا
پیچھے ھتے اور پھر اِس رور سے دھاوا کیا کہ دشین کی
فوج بھاک بکلی۔

### دبوان رامدیال کی وذات

دیوان رامدیال حو اُس وقت پورا نوجوان تها اور حوش جوانی میں متوالا تها دشدن کے تعاقب میں بکلا اور افغانوں کو مارتا بھکاتا ہوا ایک پہاڑی بالے تک جا پہنچا۔ دفعتا اُس وقت رور کی آندھی آ گئی اور دیوان رامدیال پرنس ہو گیا - یکایک پاس کی پہاڑیوں سے پتھانوں نے گولماری شروع کر دبی حن کی مار سے نہمت سے خالصہ نوجوان کام آئے ۔ ایک گولی دیوان رامدیال کے بھی لگی اور وھیں حان نتحق ہو گیا - یہ حان کر خالصہ دوج سائے میں آ گئی اور دشمن سے بدلہ لینے کے لئے نوھی پتھانوں پر اِس حوش اور دشمن سے بدلہ لینے کے لئے نوھی پتھانوں پر اِس حوش عیار نکالا ۔

هزارہ کا علاقہ تو فٹنے هو گیا اور وهاں کے سرکش سرداروں نے اطاعت دی قبول کولی - مگر مہاراحہ کو دیوان رامدیال حیسے هونہار حرنیل کے قبل هونے کا بہایت رہج هوا - مہاراحہ کو اُمید تھی کہ یہ بوبہال وقت پاکر آئے دادا

تها اور مهاراحت سرحدی صوبت میں صوب قدم جمائے کی تاب مہار کے عوس یہ تاب مہار کے عوس یہ صوبت نواب بہارلہور کے حوالت کو دیا۔

#### شورش هرارة

هزارہ کا بہت سا حصہ صوبہ کشدیر میں شامل تھا ۔ جب سکیبی نے واسی کشدیر تعم کی تو یہاں کے سرداروں اور جاگیرداروں کو حرب ہوا کہ ابھیں بھی سکیب گورسر کی مخابعت کرنی دری کی مخابعت کرنی دری کی مخابعت کرنی میں ایک عصوب مستحکم کرنے میں مہاراجہ کشدیر کی وائدی میں ایک عکومت مستحکم کرنے میں مشہل تھا ایس لئے کچی عرصہ تک درگا، گرتا رہا مگر جب سورش نے زور پکڑا تو یافی سرداروں کی سرکوئی کے لئے کتیر نوح ہزارہ کی طرب روادہ کی جس کی کماں شہزادہ سیرسلکیہ کے عاتم میں دری گئی آس کی مدد اور رهبری کے لئے اور دیواں رامدیال جیسے بہادر اور بیدار ممز افسر تعینات کئے ۔ اور دیواں رامدیال جیسے بہادر اور بیدار ممز افسر تعینات کئے ۔ سہزادہ سیر ساکیم کی ناتی یعنی رائی سدائور بھی ایے دستۂ فرح کے ہدراد آل کے ساتھ روادہ ہوئی ۔

#### ناعیوں کی سرکوہی

یہ امر قابل دکر ہے کہ یہ سورش کسی حاص جکہ لک محددد نه تهی بلکہ تمام علاقہ میں دیهای ہوئی تهی۔ دکھلی' دھنگور' تربیلہ وقیرہ علاتیں کے سب رمیلدار جلک کے لئے مستعد تھے اس لئے حالصہ فوح نے بجائے ایک جکہ

### قدم حهانع والى داليسي

ربحیت سنگه کی ربردست خواهش تهی که شمال مغربی سرحدی صوبه کو معتوج کرے چنابچه سلطنت درابی کی کمزوری سے فائدہ اتھاکر مہاراحة ربحیت سنگه ہے پشاور فتیح کرے کی کوشش کی تهی مگر آحرکار سردار دوست محمد خال کو اپنا باحگذار صوبهدار تسلیم کرکے مہاراحة واپس آ گیا تھا۔ اسی کهلیلی کے دوران میں شاہ شخاع ہے بهی کابل کا تحت حاصل کرے کے لئے اپنی قسمت آرمائی شروع کی ۔ لدھیانہ سے دوانہ ھوکر پشاور پہنچا اور اُسے اپنے تسلط میں لابا چاھا ۔ مگر دوست محمد حان اور محمد عطیم خان نے مل کر اُسے شاہ شخاع دی ۔ یہ وہاں سے بھاگ کر دیرہ عاری حان پہنچا حہاں کے حاکم رمان خان ہے اسے بہت مدن پہنچائی ۔ مگر شاہ شخاع کی قسمت میں دوبارہ تاجدار اُبادشاہ ہوتا بہیں لکھا خان چھورکر امیران سندھ کے ھاں پناہگریں ھوا ۔

اب مہاراحة ہے یہ صروري سمحها که دیرہ عاری حال کو اپنی سلطنت میں ملحق کیا حائے کیوںکہ یہاں کا صوبه دار الهي تک اپنے آپ کو والیان کابل کے ماتحت تصور کرتا تھا۔ چنابچہ ملتان سے جمعدار حوشحال سنگھ کی سرکردگی میں ایک دسته قول اُس طرف روانه کیا حس نے ایک معمولی سی لڑائی کے بعد رمان حال کو بکال دیا اور خود دیرہ عاری خال پر قاص ہو گیا۔ چوبکہ یہ صوبه دارالسلطنت لاہور سے دور

کی طرف میڈول کی اور ایک دستاہ قوم کے همراہ اُدھر کا دور اکشروع کیا۔ بہلے بلتی بہالماں تیام کیا اور رهاں کے سرکش رمیداروں کو قرار رائعی سزا دی - رهاں سے دریائے چلاب کی راہ کشتی میں سرار هو كو چلدهيرت پهنچا - بهر ملتان تيا پلير هوا -یہ بات یاد رکھتے کے تابل ہے که ایسے دورہ میں مہاراحه مبیسہ ہونے بورے قصیوں میں دربار متعقد کیا کرتا تھا۔ جس میں علاقه کے سرکردہ رمیدار مقدم اور قصبوں کے جودھوں مليم ورؤسا سامل هونے تھے مقامی معاملات کی بسبت مهاراجه أن كي رائے غير سے سلتا تها اور أسے وقعت دستا تها .. حالتجه اس ہار ملتان کے دورہ میں میارٹیت کو معلوم ہوا کہ وہاں کے گورٹر سام سلکھ بشاوری سے رمایا بہت بالل ھے اور لیو اُس نے کچھ سرکاری رودیہ بھی للجائز طور سے مقسم کر لیا ہے۔ جلائچہ مهاراجه نے أسے معزول كركے كنچه عرصة كے ليے نظريلد کر دیا۔

### كشبيرا سلكم وملتانا سنكم كي ولادت

مہاراجہ کو ایس دورہ میں هی یہ عبر موصول هوئی که اُس کی دو رائیوں رتن کور اور دیا کور کے هاں سیالکوٹ میں دو بیٹے بیدا هوئے هیں ۔ چانتچہ اِس حوشی میں بڑے جلسے کئے کیے ۔ حوثی مال هی میں مہاراجہ نے کشمیر اور ملتان کے دو بڑے موبی لتع کئے تھے اس لئے اِس یادائل میں ساهزادوں کے نام کشمیرا سلکم اور ملتانا سلکم رکھ کے اور اُن کی جائے ودادت یعنی سلکم اور مہاراجہ کے حکم سے چرافاں کیا گیا ۔

درہ تھنئ کے قریب تعی**ن**ات **ھوا** تا کہ وہ قلع**ہ م**اد و دیگر مقامات کو اپنے تحت میں لے آئے۔مصر دیوان چند ' سردار شام سنكهم اتاري والا اور سردار جوالا سنكهم بهزانية بارة مولا اور سري نكر ميں مقيم كئے گئے ۔ فقير عزيزالدين کار خاص پر تعینات کرکے کشمیر بهیدا گیا که وہ خود چشمديده حالات کي رپورت مهاراجه کي خدمت ميں پیش کرے - دیوان موتی رام گورنر کشمیر مقرر هوا اور اس کی ماتحتی میں تقریبا بیس هزار سپاه صوبه کشسیر کی حفاظت کے لئے مقیم کی گئی ۔ پنڌت بیردر کو اُس کی خدماتحسلم کے عوض گراں بھا جاگیر عطا هوئی ۔ اور معلغ ترین لاکھ، روپیہ سالانہ سکہ کشمیر کے عوض کے مالیت کا اجارہ اُسے دیا گیا۔ \* مصر دیوان چند کو ملتان کی جنگ میں ظفر جنگ کا خطاب مل چکا تھا اب فتم و بصرت نصیب کا اعلی خطاب بھی عطا کیا گیا اور پچاس ھزار کی جاگير عطا هوئي - †

ملتان اور بہاولپور کا دورہ ۔ اکتوبر سنہ ۱۸۱۹ع مہم کشمیر سے فراغت پاکر مہاراجہ نے اپنی توجہ جنوبی پنجاب

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال نے کشمیر کي کل آمدنی کا اندازہ انہتر لاکھ، روپید کیا ھے - دیواں امر ذاتھ، کا اندازہ بھی تقریباً اِتناهی ھے - تریپن لاکھ، کے علاوہ دس لاکھ، شالدا نے کی آمدنی تھی حس کا احارہ جواھرمل کو دیا گیا تھا - دیواں امر ناتھ، متفرق ذرائع سے چند لاکھ، روپید کی اور آمدنی کا ذکر کرتا ھے - امر ناتھ، متفرق ذرائع سے چند لاکھ، روپید کی اور آمدنی کا ذکر کرتا ھے - امر ناتھ، متفرق خرائع صححہ ۱۳۱ - طعرنامه رنجیع سنگھ، - صفحہ ۱۳۱ - طعرنامه رنجیع سنگھ، - صفحہ ۱۳۲ -

### ، شير پلچاپ کي واپسي ،

إس مظهراتشان فتع كي حير مباراجه كو مقام شاة أباد ملي - تدام حالصة لشكر مين وأة كرروجي كي فتع كے معرب بلك هيئے لئے جائين سقكر مباراجي بيات متحظوظ هرا اللہ هيئے لئے جائين سقكر مباراجي بيات متحظوظ هرا اللہ روائشاتي كي بير العبر كي طرف، كي كياب ميں چكو لئيا كو امرتسر بيكتيا ہے شار سونا چالدى فربار صاحب كي حدمت ميں نظر كيا اور فقع كي حيشي مين برد جش كئے كئي ليوں دن تك سارے شهر مين ديرسالا هوتي رهى البرار سجائے كئے اور مباراجة كي حوشي مين رهائي له يہي مئن كيا كر دكين ليا اللہ مباراجة كي حوشي مين رهائيا له يہي مئن كيا كر دكين يہ بهي مئن كيا الهار كيا مباراجة ئے بهي بري فراحدلى يہ هزارين رويائي هوارين رويائين الهار مين واپس آلے پر توكين يہ هؤارين رويائين عراض رويائين عين مين مين بري فراحدلى يہ هزارين رويائين مين مين مين عراض مين تقسيم كئے -

### نظم و نسق کشبیر

کو کشمیر کے دارالتقالف سوپینگو پر مہاواجد کا اسلط قائم ھوچکا تھا لیکن کیستانی علاقہ میں کئی اسلط قائم ھوچکا تھا لیکن کیستانی علاقہ میں کئی اسلام المائی کے تھائے قائم نہے ۔ چالتچہ اُنہیں منتہج کرنے کے لئے المور رایس آئے سے دشتار ھی مہاراجہ احکم جاری کو جک تھا اور راجوری کے کریب قلمہ عظیم کوھر کو جاری کو جک تھا ۔ چالتچہ دیواں رام دیال کو معالی لیکی لیکی لیے بہتمور میں مقیم ھونے کا حکم ما بھید رام سائیں

آئے -

خالصہ فوج کو تھوڑی دور پھنچھے بھی ھٹلا ہوا ۔ اور ان کی ایک دو توپیں دشنن کے ھاتھ لکیں ۔ اتلے میں اگلی پھولا سلکھ کا جاندار بہلگ دستہ موقعہ پر آ موجود ھوا ۔ جو آکال اکال کے نعرے مارتا ھوا ایک دم دشنن پر توت پڑا اور تلوار کے وہ داؤں چلے کہ آن کی آن میں سیکڑوں انغان موت کے گھات آتارے گئے ۔ خالصہ توپنچیوں کے دوبارہ قدم حم گئے اور جعار خان کو میدان چھوڑ کر بھاکلا دوبارہ قدم حم گئے اور جعار خان کو میدان چھوڑ کر بھاکلا پڑا ۔ انغان ایلا سارا جلکی سامان 'رسد کے ذخیرے اور بے شمار گھرڑے میدان میں چھوڑ گئے حو سب خالصہ کے ھاتھ

# سرینگر کی فتع

اس لوائي ميں انغابوں كا بوا بهاري نقصان هوا - جدار خان سخت رضعي هوا بمشكل حان بحاكر بهاكا اور بهدر كي پهاريوں سے هوتا هوا افغانستان چلا گيا - خالصة نے قلعة شير گوه، اور دوسري چوكيوں پر قدفته كر ليا - ٢١ هار مطابق ٣ جولائي ١٨١٩ع كو خالصة فوج بوّي دهوم دهام كے ساته سري نگر داخل هوئي - مصر ديوان چند كي صلاح كے مطابق شاهزاده كهوك سنگه، نے اپني فوج كو حكم ديا كه شهمين كسي قسم كي دستاندازي نه كي جائے اور لوگوں ميں كسي قسم كي دستاندازي نه كي جائے اور لوگوں كي تسلي كے لئے اس بات كي منادى بهي كوا دي \*

المافلة بيجان آمدة دودن قرين قريب و آرام كشلك - " طغرنامة رئجيت سلاً صفحة ١٣١ -

بہبر اور راجوری هوتا هوا شاءآباد آ پہلچا راسته میں منعتلف مقامات پر دحیرہ حمع کرنے کے لئے گودام کیر قائم کرتا گیا ۔ تہورے تہورے قاملے پر هرکارے تعیادت کئے جو هر روز کی حبویں مہاراجہ کو پلہتچاتے تھے اب دو دستے میر پلنجال کی پہاڑیوں کو قبقہ میں رکھلے کے لئے جدا جدا راستیں سے رواتہ ہوئے اور نسی هزار سیاھیوں کا ایک مصر دیوان چلد کو پیر پلنجال پر آ مقے \* یہاں سکھیں اور سے میں میں پلیمائرں کے درمیاں زبردست جلگ ہوئی جس میں عالمہ نتحیاب نکلے ۔ اب یہ دونوں دستے اس مشکل حالصہ نتحیاب نکلے ۔ اب یہ دونوں دستے اس مشکل عائمیں کو عمور کرنے ہوئے حرائے علیہ آباد آ مئے ۔

### حہار خاں کي شکست

یہاں آنہیں حبو ملي که جبار حال بارہ هزار العالی فرے کے ساتھ راستے روکے پوا ہے۔ چانچه یہاں تیرے ڈال دیمے گئے - چلد روز آزام کرنے کے بعد 11 مار یعلی ۲ جولائی کی صبعے کو حالصہ نے یکیک دشس پر دھارا بول دیا - جب العاتی فرج حالصہ کی آگ برمائی میں آ گئی تو حکھوں نے اس فضب کی آگ برمائی کیا تیامہ بریا ھو گئی مکر جیار حال کی الغائی بارکیا تیامہ بریا ھو گئی مکر جیار حال کی الغائی بار

<sup>\*</sup> معو دہواں جاند کوۃ دھوال کے راسلۃ کیا دھا جس راۃ ہے جاکر شہلٹاء اکنو نے کشیر تشم کیا تھا - دیکھو صحاۃاکٹواریخ دکتو بوڈم مفعہ ۲۰۱۱ ۔

هو چکے تھے اس لئے بھاري بوجھ اور فالتو سامان يہاں چهورنا پروا - گهرسواروں نے گهورے نهي چهرر دئے اور پيادہ يا کوچ شروع کیا ۔ سیدھی سزک چھوڑکر پہاڑی پگ دَندَيوں کی راه روانه هوئے - شاهواده کهرک سلکه والا دسته پوشانه سے هوتا هوا بهرام کله پهنیج کیا - یهان پر سلطان خال والئے بهمدر کے سمتحهانے پر قلعہ شپین کے تهانه دار نے خالصہ کی اطاعت قبول کر لی - شہزادہ ہے اسے خلعت عطا کرکے سرفراز کیا - یہان شہزادہ کو معلوم هوا که زیردست خان حاکم پونچه بهت لشكو فراهم كركے جنگ كي تيارياں كر رها هے - چلانچة أسے سهدها راسته چهور کر پهچیده گذرگاهیس اختیار کرے کی فرورس پتری - ربردست خال نے گرد و نواح کے تمام دروں اور راسعوں میں درخت اور یعهر مهرواکر آنهیں ناقابلگذر بنا دیا تھا مکر شاھزادہ کے دستت نے اُس پر دھاوا بول دیا۔ ایک مختص سی لزائی کے بعد تمام درے اپنے قبضہ میں كر لئے - زىردست خال نے اطاعت قبول كرلى - اس لوائي میں بهمدروالے سلطان خاں نے خالصه کو بہت معید مدد بہم پنہنچائي اور رنجيت سنگه کي پاليسي پورا پهل

# رنجیت سنکی کی موجودگی

اتنے عرصة ميں مهاراجة خود اپنے دسته سميب كجراك،

<sup>\*</sup> یع رهي سلطان حان هے جو سات سال کي تيد کے بدد رها کيا کيا تھا ۔

٦

کے متام پر چھوڑا صرف ھلکی ترپیوں اپلے ھمراد ركبين - يراجوري كا حاكم راجه أكر حان ، كچه عرصه سے اپلے پہلے عبدنامہ کے برحلاب کئی ناملاسب کار روالیاں کو جوکا تھا جس وجہ سے اُس کے ملاقه کا معاصرہ کیا گیا - جب اُگر جان نے حالمہ فوج کی ائنی طالب دیکھی تو رات کی تاریکی م**ی**ں موقعه پاکر بهاک تکلا ۔ دوسرے روز اُس کا بھائی رحتھماللہ حاں اُج إهل الروس سمهت سكه فرم ميس حافر هوا + أور حالصه نہے کی رہنیائی کےلگے اپنی حنمات نیش کیں ۔ شاہزانہ کہوک مناکھ نے رحیم اللہ عان کو مہاراجہ کے یاس وزیرآباد بہیم دیا رنجیب سلکھ نے اُس کا پرجوش استقبال كيا ليك هاتهى معه سايري هوده ايك گهروا معه طلاًی ساز اور قهندی حلعت عطا فرمالی اور راجوری لا حاكم مقرر كر ديا ۔ إس حكست عملي بير أبير أيفا دوست بنا ليا

#### متم نهيو

اب راجوري ہے دولوں دستے ملکر آگے کی طرب ہونے ۔ چونکه حلمیاتی وغیرہ کی وجه ہے راستانہ بہت حواب

<sup>\*</sup> سيد محمد لطيف نے قلعي ہے آس کا کا<sub>م</sub> مزيز عاں لکها جے۔۔

<sup>†</sup> سيد محمد لديف تر ورمالده عان كو حزيز عان كا ييثًا لكها هم -هم أي اس معاملة مين مثني سوهى قان اور ديوان امر لاتهم كي إيرون كي هم

# کشهیر پر چرهائی کی تیاریاں

مہاراجہ مدت سے کشمیر فتع کرنے کا خواهشمند تھا - چنانچہ ۱۸۱۹ع کے شروع میں کشمیر پر چوہائی کی تیاریاں شروع ہوئیں - ماہ مئی کے شروع میں کثیرالتعداد لشکر وزیرآباد کے مقام پر جسع ہوا جسے تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا - ایک دسته مصر دیوان چند طفر حنگ اور سردار شام سنکھ اثاریوالے کی سرکردگی میں اور دوسرا جتیا شہزادہ کی کمان میں روانہ ہوئے - تیسرا حصہ فوج خود مہاراجہ کی سرداری میں پس انداخته، فوج کے طور پر وزیرآباد تھیوا تاکہ ضورت کے وقت تارہ دم فوج مہیا کی جا سکے - رسد رسانی اور سامان جنگ کے ذخیرے مہیا کی جا سکے - رسد رسانی اور سامان جنگ کے ذخیرے رویرآباد جسع کئے گئے اور ان کے بہم، پنچانے کا مہاراجہ فرد بندوبست کیا -

### کشهیر کا سفر

کل فوج کی کمان شہزادہ کھڑک سنگھ کو عطا کی المی موقعہ پر مہاراحہ نے سلطان خان والئے بیمدر کو جو سات سال سے مہاراجہ کے پاس نظربند تھا وہا کر دیا اور اپنے لشکر کے همراہ کشمیر کی مہم پر روانہ کیا جس نے مہاراجہ کے لئے بہت منید خدمات مرانجام دیں - یہ دونوں دستے علاقہ بهمبر سے هوکر راجوری پہنچے - مصر دیوان چند نے اپنا بھاری توپیضانہ بهمبر

کہتا قیر ممکن ته هوا - جس طرح احمد شاہ ابدالی کے نام سے نام ہے لوگ حوت کہاتے تھے اسی طرح حالت کے اس طرح حالت کے بہائو کے نام سے اب پشاور کی گلیوں میں پٹیان تبرائے لگے چنائچہ آب تک پٹیاں گہرائیں میں عربی سلکھ کا نام هوا حیال کیا جاتا ہے۔

### پنڌت بيردر کي آمد

یہ بتایا جا چا ہے که رزیر نتم حاں کے نتل کیے جانے پر دوانی سلطانت میں بدآمانی پہیل رھی تھی جاانچه اِس سے فائنہ اُٹھائے کی فرض سے متصد عظیم حان والگے کشمیر جوار فوج لیکر کابل کی طرف رواته هوا اور ائے چھوٹے بھائی جہار حاں کو گورتر کشمیر مقرر کرکے جھپر گیا ۔ جبار حال ہوا ہائم شخص تھا حصرماً اینی هندر رمایا کو بهت البیتین پهنجاتا تها -اسی بجه سے اُس کا وزیر مال پلکت بیردر مرتعه پاکر جان بنجائے کی فرض سے کسیر سے بھاک نکا مہاراجہ کے یہاں لاہور میں پٹاکٹوں ہوا۔ رنصیت سلکیے نے پٹڈٹ بیردر کی حرب حاطر مدارات کی اور پنڈت نے مہاراجه کو کشمیر کے متعلق هر قسم کی واقتیمت بہم پہلچائی خصرماً حفاظت کے مواقع پر قوبمی طاقت سے آگا کیا ارر کشمیر قام کرنے میں مہاراجہ کو امداد دیاہے کا رعدہ کیا

# حنگ پشاور کی اههیت

اگرچه فتنع پشاور اصل معنوں میں فتعے بہیں کہی جا سکتی لیکن اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ سکھ تاریخ کی بری شاندار جنگ تھی ۔ اگر ھم پنصاب کی گذشته تاریخ پر ایک سرسری نطر دالیں تو همیں اس متع كي اهميت فوراً ظاهر هو حائيكي ـ تاريخ پوهنيوالوں كو معلوم ھے که گیارھویں صدی کے شروع میں محمود غرنوی نے راجہ ھے پال اور اس کے بیٹے اللگ پال کو شکست دے کر پشاور اور پنجاب پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ چنابچہ تب سے لیکر لگاتار آتھ سو سال تک شمال مغرب کی حانب سے میرونی حملهآورروں کا ایک مهاری سيلاب هندوستان پر آتا رها - شهابالدين غوري ، امير تيمور ، نادر شاة اور احمد شاة ابدالي و غيرة نے هندوستان كو دل کھول کو لوقا اور لوگوں پر وہ ظلم تھائے چاہیں یاد کرکے بدن کے رونگئے کھڑے ھو حاتے ھیں ـ اس قدر طولانی عرصہ کے بعد خالصہ کی زیردست فوج نے نہ صرف اس سیلاب کو روک دیا بلکه اُسے اتنا پیچھے هتا دیا حہاں سے آج تک یہ واپس نہیں آیا - بلا شدہ شیر پنصاب کی اس بادر فتیم نے پنصاب کی تاریخ هی مدل ذالي \_ سرحد کے قوي هيکل اور حنگحو پتهانوں کو پہلی ماریه معلوم هوا که اب پنصاب میں ایک ایسی توم پیدا هو چکي هے حس کے هاتهوں اُن کا شکست

چة كها هـ - مهاراجة لـ قرح كو أكه بوهاه كا حكم ديا أور جلدي هى كرج كركه شهر پشاور ميں داخل هو گها - شهر كا حاطرحواة بندوبست كها كها مناشي كركه شهر مهن اس قائم كر ديا سردار جهان داد حان جس سه مهاراجة لـ قلعة أتك لها تها أور جو أس وقت بطور جاكهردار مهاراجة كم پاس رهما تها دو جار روز قهام كركه مهاراجه اتك وايس آگها

#### دوست معهد خان کي چالاکي

جورهي سهر پلتجاب پشاور سے اتک بہلتجا دوست متحد حاں نے هشتائکر سے واپس آکر نشاور پر اپنا تسلط جا لیا جہاں داد حاں اور نیواں شام سلکھ کو وهاں سے حاتم مگر ساتھ هي اپنے وکیل نیواں دامودرا مل اور حاتم دوسے اللہ حال مهاراجه کی حدمت میں آگ روانه کئے لور النتجا کی که اگر پشاور کی حکمت آپ کی طرف سے مجھے بخشی جائے - تو میں آپکا باجگزار رهرنکا اور ایک ترب بخوشی عمل درآمد کرونکا حورکا - نیز دربار العبر کے تمام احکام پر بخوشی عمل درآمد کرونکا – مهاراجه نے وقت کا حیال کرکے به سرائط منظور کر لیں اور دوست متحدد حال باجکڈار حکسراں کے طرز پر پشاور میں وہنے لگا –

پشاور کی لوائی میں چودہ بڑی تربیں بہت سے گہوڑے ، بیش قیمت سامان اور نقد روہیہ مہاراجہ کے دائیم آیا تھا جسے ساتم لیکر ربچھے سائٹم شان و سوکت کے ساتم ناتم کے شادیانے بنجانا درا ادرر راپس آیا۔ فوج دریا کے پار پہنچ گئی۔ اِسی اثناء میں پتھاں بھی موقعہ پر آ پہنچے اور گھمسان کا معرکہ شروع ھوا۔ پتھانوں نے پہلی بار معاوم کیا کہ خالصہ واقعی بہادری میں اُن سے باری لیجا سکتے ھیں۔ چنانچہ ھوارون پتھان کھیت رھے۔ باقی سکھوں کے نرعہ میں پھنس گئے۔ ابھوں بے جب دیکھا کہ اب جان بچاکر بھاگنا بھی نامسکن ھے دورا صلح کا سعید جھنڈا بلند کیا اور مہاراجہ کی اطاعت قدول کرلی۔ اس بار پھر سردار پھولا سنگھ اکالی نے بہادری کے خوب جوھر دکھائے۔

### پساور کی فتم

مہاراجہ قلعۂ خیرآباد اور قلعۂ جہانگیرہ میں اپنے بھانے قائم کرکے آگے روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں دیواں شام سنگھ نے جسے مہاراجہ نے پشاور کی طرف روانہ کیا تھا خدر بھیصی که دوست محمد خال والئے پشاور مہاراج کے قلعۂ جہانگیرہ پر قابض ہوئے کی خدر سن کر پشاور خالی کرکے ہشت بگر کی طرف

<sup>&#</sup>x27;' حاں کے من میں اٹک ھے ۔ ڈاں کو اٹک رھے ۔ ''
اور بعد میں طالئي مہروں کا بھرا ھوا تھال دریا کی ندر کیا ۔ بھر
اپنا ھاتھي دریا میں ڈال دیا ۔ دریا کا پائي کئي فٹ ٹیچے اُتر گیا اور
مہاراجلا کی دو ۔ دریا کے پار ھو گئی ۔ دیواں امر ثاتھ بھی ظفرڈامۂ رئجیت سنگھ،
میں صفحلا 119 پر لکھتا ھے

<sup>&</sup>quot; ار عایت سرور در عین طودان ر طعیان به بخت آرمائي میل به دریائے فحار اتک انداختند - از سطوت اتبال نیلات پایات شد - حکم عبور دوح داده - "

وهتاس 'راولپئتی ' اور حسس ابدال تیام کرتا هوا حضور کے وسیع مهدانی میں حصت زن هوا - یہاں سے جھوتا سا دستہ راسته کی دیکھے بھال کے لئے اتک پار رزانہ کیا حطک تبیلہ کے پتہائیں کو جب یہ سارا حال معلم هوا تو البین بڑا جوش آیا ۔ سودار فیروز حال حطک کی سرکردگی میں فوراً سات هزار کا مجمع اکتها هو کیا اور یہ لوگ حیرآباد کی بہازیوں میں مورچ لاکر کہات میں بیتھ گئے ۔ جب حالتہ فوح کا یہ حیر دستے یہاں سے تمل کر بجلی کی طوح اُن پر توق پڑے اور تتریباً سارے دستے کو ته تینے کی طوح اُن پر توق پڑے اور تتریباً سارے دستے کو ته تینے کر دیا ۔۔

#### خاک کي مريبت

جب شهر پلجباب کو یہ دردناک جبر ملی تو قصع کے مارے اُس کی آنکہوں میں حوں اُدر آیا - فوراً آتک عبور کرنے کی تعاویاں شروع کر دیں - مهاراجہ دریائے راوی ، چانب اُر جہلم کے هوشهار اور تجویهگار ملے احتیاطاً اِلج ساتھ لایا تھا آنہیں تیز رفتار آتک میں پایاب جگه دریافت کرنے پر مامور کیا - ملے جلد هی کامیاب هو گئے - فرج کی حوماء اوائی کی فرض سے مہاراجه حب سے پہلے حود جلکی عاتهی پر سوار هوکر دریا کی منجهدهار میں کہوا هو کیا \* - اور حالصه

<sup>\*</sup> دیکھو صلحت ۱۳۲۱ اور ۱۳۷۱ صدقاللواریخ – دلائر دوئم – ممثله سوهن کل – پلچاپ میں ایمی تک یلا روایت جاری هے کلا مہاراجلا ہے انگ عمور کرتے وقت پہلے اپٹی پارورز آواز سے یلا عصومه پڑھا ۔

# بارهوال باب

فتوحات كشهير اور شهال مغربي سرحدي صوبجات

سنت ۱۸۱۸ع سے سنت ۱۸۲۲ع

فوحى نقطة نكاه سے پشاور كا رتبه

پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ قلعۂ اتک کے گرد و نواح
کے علاقہ پر مہاراجہ کا کم و بیش تسلط ہو چکا تھا۔ مگر
یہاں کے پتھان تبیلے ابھی تک پورے طور پر مغلوب بہیں
ہوئے تھے۔ اُنہیں کابل اور پشاور کے افغان حکسرانوں سے ہمیشہ
مدد کی توقع رہتی تھی۔ مہاراجہ بھی یہ بصوبی جانتا
تھا کہ جب تک پشاور کا علاقہ معتوج نہ کیا جائیکا اُسے اُمن
چین سے بیھتفا بصیب نہ ہوگا۔ کیونکہ پشاور مغربی حملہ
آوروں کے لئے ہند میں داخل ہونے کا دروارہ ہے۔ چفانچہ پشاور
پر فوج کشی کرنے کے لئے موقعہ کے انتظار میں تھا حو
ہہاراجہ کو جلد ہاتھ آگیا۔

# پساور کې روانگي

امير شاہ متحدود كے ورير فتى خاں بارك رئي اور شاہ كے بيتے كامران ميں حهكرا هو گيا۔ كامران نے سخت افيتوں سے وزير كو قتل كرا ديا جس سے افغانستان ميں هلچل ميے گئی۔ مهاراجه نے اِس موقعه كو عنبست خيال كيا اور ربردست فوج كے همراہ اكتوبر سنه ١٨١٨ع ميں اتك كي طرب روانه هوا۔

کی۔ نیز دیکر سرداراں و اُمراء کو بھی جنہوں نے اِس مہم میں کار نمایاں کئے تھے مہاراجہ نے دال کھول کر اِتعام و اکرام دیے۔ چانچہ دیوان رام دیال نے قلعہ کے سب دروازے بند کراکر ان پر شدید پہرہ تعینات کرا دیا اور بڑے دروارے پر خود جا موحود ہوا ۔ جو سیاھی باہر نکلتا تھا اُس کی تلشی لی جاتی اور سمتھا بتھاکر لوت کا سب مال رهیں رکھوا لیتا ۔ اِسی طرح سے تمام مال حمع ہو گیا جسے لاہور بھیج دیا گیا ۔ اس غارت کے مال میں بے شمار مہریں ' ھیرے ' جواہرات ' گیا ۔ اس غارت کے مال میں بے شمار مہریں ' گراں دہا شال ' دوشائے ' توشه خانہ میں داخل ہوئے ۔ تالین اور غالبتے مہاراحہ کے توشه خانہ میں داخل ہوئے ۔ قالین اور غالبتے مہاراحہ کے توشه خانہ میں داخل ہوئے ۔ دیوان امرناتھ کے اندارہ کے مطابق اِس کی قیمت تقریداً دو لاکھ دیوان امرناتھ کے اندارہ کے مطابق اِس کی قیمت تقریداً دو لاکھ ربیعہ تھی ۔ اِس کے علاوہ بہت سے نمیس گھرتے اُونت اور ربیعہ تھی ۔ اِس کے علاوہ بہت سے نمیس گھرتے اُونت اور میں توریس مہاراجہ کے ہاتھ آئیں ۔ اِسی طور پر قلعہ پانچ بڑی توریس مہاراجہ کے ہاتھ آئیں ۔ اِسی طور پر قلعہ شجاع آباد سے بھی تقریداً نیس ہزار روبیہ کا مال ہاتھ آیا ۔ شجاع آباد سے بھی تقریداً نیس ہزار روبیہ کا مال ہاتھ آیا ۔

سردست مہاراحة نے ملتان میں امن قائم رکھنے کے لئے چھ سو سیاھیوں کا رسالۂ قلعۂ میں مقرر کیا ۔ اُس کی تھانیداری کے لئے سردار دل سئگھ بہرینۂ 'سردار جودھ سنگھ کلسیۂ ' اور سردار دیوا سنگھ دوآبیۂ تعینات کئے گئے۔ پیادہ فوج کی دو پلتنیں قلعۂ شحاعآباد میں مقیم ھوئیں۔ قوج کی دو پلتنیں قلعۂ شحاعآباد میں مقیم ھوئیں۔ تیس ھزار روپیۂ قلعۂ اور خندق کی مرمت کے لئے منظور ھوا۔

یہ بندوست کرکے مصر دیوان چند لاھور آیا - مہاراحہ نے اُس کی خدمت کے صلہ میں ظعر حنگ، بہادر کا خطاب عطا کیا ـ بیش قیمت خلعت فاخرہ عنایت

لیکن قویم کے سیاھی آئی سرداروں کی اجازت بعدر قلعت میں داخل ھو چکے تھے اور پاتصاشا ترشعحانہ اور حزانہ در لیت مار سورع کر دی تھی ۔ فتم کی حرسی میں یہ درجواں کسی کے قابو میں آئے والے نه تھے اور ارسی وجه سے سکم لوج کے سردار کسی تدر پریشاں تھے ۔ آخر سب ئے ملے کی که ترشعحانہ اور حزانہ کی حفاظت کے لئے دیواں رام دیال کو مترر کیا جائے ۔

دیواں رام دیال بائیس سال کا حوسوو بیادہ اور یکٹا نہجواں تبا ۔ کشمیر کے حملہ میں یہی بیادر پگھاڑوں کے مقابلہ میں اکیٹ ڈٹا رہا تیا ڈاٹی قابلیت کے عقوۃ دیواں متحکم حلد کا بوتا ہوئے کی وجہ بہ ہر شنفعن اُس کی قدر و ملزانی کرتا تبا ۔ کو جو ملتان کی قاک کا انچارج تھا چھ سو روپیہ نقد مرحمت فرمائے ۔ خود ھاتھی بر سوار ھوکر لاھور کے باراروں میں چکر لگایا روپئے پیسے نچھاور کیئے ۔ شہر کو رات کے وقت چراعاں کیا گیا ۔ ث

### تاريخ فتح ملتان

ملتان کی فتم کی تاریخ منشی سرهن لال نے اِس طرح لکھی ھے:--

در هزار و هشت صد هنهتاد و اپنج فتم شد ملتان بعد از صرف گنج

کنیم داس نے اپنے چھندوں میں اِسے اِس طرح ختم

جیته سدي سو اکادشی فتیم کیو ملتان سمت اتم دس جالیے اور پچهتر مان

### قلعه کې اوت

مہاراجہ جانتا تھا کہ قلعہ ملمان میں پتھان بادشاھرں کے

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عبدۃ التواریخ دفتر درئم صنعہ ۲۲۰ گنیش داس بھی اس خوشھ بری کو قریب قریب اسی طرح بیاں کرتا ھے:-پاچھے سنگھن کے کور 'کہے چلو حی الھور 'اب آئے دور دور سر مور

سو سہائے ھے -سو لاہور جب آئے ' سن سٹگھ سکھ پائے ' توپاں شلک چلاتے دان دیت ھر کاھے ھے -

کیٹی بخش آپار' لٹی آئیو حورُ سار' تب باری دیپ مال' من مود کو بڑھائے ھے -

لفکر کے دل میں ہوا جرهی آیا اور سیکوں سکھ، دوجوان شکائیں پر ٹرفٹ ہوے - یہ لوگ قلعہ کے اندر داخل ہوئے کو هي تعلق پر لواحقیں سیمت موقعة پر آن پہلچا - شدهیر برهاء کرکے شکات پر کہوا هو گیا اور بہادری کے وہ جرهر دکھائے که دسمن بھی عش عش کرنے لگے - آحرگار لرنا هوا آبے دو بیاتیں اور ایک بہتھتے سبعت وهیں قال

#### قلعه پر قبصه

نواب کے قتل ہونے ہی حالت فرج قامت کے اقدر داخل ہوئی اور اس پر قابض ہو گئی۔ نواب کے چھوٹے بیٹے سرفواؤ حال اور آس پر قابض ہو گئی۔ نواب کے چھوٹے بیٹے سرفواؤ حال اور قوانققار حال زندہ گوفتار کرکے قھرو گئے گئے۔ مہاراجہ کی جائمر بنصفی جو مدتوں اس کے قبلت میں رہی۔ اس نتم کی حوالتی میں مہاراجہ نے بہت جشس مغایا۔ سردار نتم سنکھر اهلووائیه کا قاصد مہاراجہ کے پاس بے حوش حہوں گیا۔ مہاراجہ صاحب کے أبی سوئے کے کورن کی جوزی ' پانسو رہیے بند اور حاصب سائمہ ہرگاہ باسی

لتوے بھو دہائے - ماز ماز سو معائے کوئے جوہم انہلی پولٹے -دے سلے کھائے ہے

بجال ترابیلی - سو بادواس کی مار کابی - بزیر. بیک دهایی هے - با مردی ساتھ ماری میں مردی برجی مرجی ارجی کا اساتی کے دائل جاتے اور میں انہانے کے انہانے کی مردی اور میں کا انہانے کے دائل جے س

اور دشین کی برستی هوئی آگ کو چیرتے هرئے قلعه کی خلاق کے قریب جا پہنچے اور وهاں مورچے گار دئے اِس جگة بہت سے سکھ نوجوان مارے گئے ۔ آخر توپوں اور عداروں کے لگانار صدمات کی وحة سے قلعه کے خضری دروازة کے ساتھ کی دیوار میں دو بھاری شکاف هو گئے ۔ مگر بہادر بواب فوراً یہاں آ موحود هوا اور ریت سے بھری هوئی بوریاں چنوا کر شکافوں کو بھرا دیا مگر توپ کلاں کے ایک دو گولے پرتے سے یہ بوریاں گر گئیں ۔ مگر توپ کلاں کے ایک دو گولے پرتے سے یہ بوریاں گر گئیں ۔ خالصة نے اِس موقعه کو هاتھ سے نه جانے دیا ۔ اکالیوں کا ایک چھوٹا سا دسته اپنے بہادر سردار سادهو سنگھ، کی کمان ایک چھوٹا سا دسته اپنے بہادر سردار سادهو سنگھ، کی کمان میں آگے بڑھا اور خلدق کے بار هوکر شکاف کے بردیک پہنچ میں آگے بڑھا اور خلدق کے بار هوکر شکاف کے بردیک پہنچ میں ۔ \*\* سادهو سنگھ، کی دولے گیا ۔ \*\* سادهو سنگھ، کی

<sup>\*</sup> بھائی پریم سنگھم نے اپنی کتاب میں لکھا ھے کلا یکا اکالی لیتر سادہ و سنگھم نہیں تھا بلکہ مشہور اکالی سردار بھولا سنگھم تھا ۔ ساتھم یہ بھی کہا ھے کہ تہام مؤرخوں نے ید علطی کی ھے ۔ ھہاری رائے میں بھائی پریم سنگھ ھی غلطی پر ھیں اور دیگر مؤرخین راستی در ھیں ۔ منشی سوھن لال اور دیواں امرناتھ سادھو سنگھم کا ھی نام لکھتے ھیں ھمیں یہ امر بالکل عیومہکن معلوم ھوتا ھے کلا سوھن لال اور امر ناتھم حو دربار کے رقائع نویس تھے کس طرح بھولا سنگھم اکالی حیسے مشہور لیتر کے نام کی بنجائے نویس تھے کس طرح بھولا سنگھم اکالی حیسے مشہور لیتر کے نام کی بنجائے اپنی کتابوں میں سادھو سنگھم کا نام درح کر دیتے - حقیقت یہ ھے کلا اس بار بھولا سنگھم حنگ ملتال میں شامل نہ تھا بلکلا اتک کی طرف مامور بار بھولا سنگھم خنے بہادری کے حوھو حوب دکھائے تھے ۔ گئیش داس سے بہلے موقع پر بھولا سنگھم نے بہادری کے حوھو حوب دکھائے تھے ۔ گئیش داس بھی اس ساسلہ میں سادھو سنگھم کا نام دکم

سادعو سنگھ حو ٹھٹ ۔ کھے -بیڈھو حی نسٹک ۔۔ کوے اب کے حو جنگ ۔۔ حائے ترکاں ٹوں چوٹ ھے ۔

مگر جب عبد و پیدال اا وقت آیا تو بواب کے مشیروں اور بھائیبلدوں نے اُس بڑداات حرکت در اُسے لعامت مالمت کیا اور کہا که ایسی قالماته زندگی سے موت بہتر ہے۔ ساتھ ہی اُس کی حسوماته الزائی کی که هم لیڑنے مرئے کو تیار هیں اُور کہا که سکھوں کی کیا متبال ہے جو همارے جوجے جی اللہ پر قبطہ کر لوں۔ چالتچہ بواب نے قامت حالی کرنے سے الکر کر دیا اور مہاراجہ کے وکیل نائم واسی آ ٹائے۔ \*

### قلعه کي فقع

جب مہاراجہ کو یہ حبر ملی تو اُس نے فرراً جمعدار حرشتمال سلکم کو ملتان روانہ کیا اور سرداراں لشکر کو کہا بہیجا کہ اگر بارجود اس قدو جمعیت 'سامان حرب اور مکمل تہاریس کے قلعہ فقع نہ ہو سکا تو یہ اُن کی شان کے قطعی حالت ہوتا اور مہرے لگے باعب عقاب ہوتا فیو حالت سلطات پر بڑا حرب آئرکا و ربجیت سلکم کا یہ دینام پہلچتے ہی حالتہ فوج کو بہت جوہی آیا فوراً متعادد کر دیا سکم فرج کے دسترس نے مفتلف جوانب سے آئے بوہا شروع کیا

تاریخا سب مورخوں نے اِس واقعہ کو تاهوائداؤ کیا بھے - حوالہ کے لئے دیکھو صدآالترازیے ملحۃ ۲۱۷ - گلیش داس میں اِس واقعہ کی طریع المارہ کری ہے ...

لا کو سے بھائی' جدیم کوائیلئے متھائی' سیٹا جور چڑھ آئیں۔ سوڑ مار الئے ۽ ورتح ' معربی تلوار دھار - لائے جد ایک وار - مولئے ہوار سٹام، منکبئے سےجور کے

اگر نواب قلعة خالی کر دے تو اُسے معقول جاگیر عطا کی جائیگی اور اُس کی رھائش کے لئے اُس کا اپنا قلعة کوت شجاع آباد دیا جائیگا - چانانچة یہی پیغام بواب کو بهیجا گیا - نواب نے اپنی رضامندی طاهر کی اور اپنے رکیائ مسمی خمیعت رائے ' سید محسن شاہ ' گورنحش رائے ' اور امین خال کو باقاعدہ عہد و پیمان کے لئے شہرادہ کے پاس ررانه کیا اور درخواست کی که کوت شجاع آباد اور قلعه خان گوھ معت عاقہ عات نواب کو گذارہ کے لئے عطا کئے جائیں تو قلعة ملتان اور مطفرگوھ مہاراجة کے حوالہ کر دئے جائیں تو قلعة ملتان اور اُس کے قدائل کو صحیح سلامت قلعة سے باھر نخانے کے اور اُس کے قدائل کو صحیح سلامت قلعة سے باھر نخانے کے اور اُس کے قدائل کو صحیح سلامت قلعة سے باھر نخانے کے اور اُس کے قدائل کو صحیح سلامت قلعة سے باھر نخانے کے اساتھ دو تین سرکردہ ایسر تعینات کئے جائیں - چنانچة کھوک ساتھ مہد و پیمان کرنے کے لئے رواب مطفر خال ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لئے روابہ کیا ۔

### معامله کا فاگهانی انقلاب

جب اِس تمام معامله کی خبر مهاراجه کو لاهور بهیجی گئي تو اُس کی خوشی کي کوئي انتها نه رهي ـ شهر میں توپوں کی سلامی سر هوئي ـ رات کو جا بجا روشني کی گئی - \*

تادر بعش بھي ساتھ نئيں پاھئے كين دليل

<sup>\*</sup> حواله کے لیے دیکھو عددۃالۃواریم دفتر درئم صفحہ ۲۱۷ – قادر بعثش اور دبواں بھوائی داس کے نواب کے پاس عہد و بیداں کے لئے جانے کی شبت گئیش داس بھی اپنے چھندوں میں ذکر کرتا ھے:—
بھوائی داس کو بھیجئے روز سجاں رکیا

#### قلعه کا معاصر ۲

سکھوں نے آپ قلعہ کے سامنے مورچے لگا دئے اور قلعہ کی دیرار در گولدیاری شروع کی – ملتان کا قلعہ اپلی مضبوطی میں شہرہ آناتی تھا اور ناممکن التسخیر حیال کیا جاتا تھا ۔ یہ ایک بلند پشتہ پر واقع تھا اور آس کے بیتے گہری اور رسیم حلاتی تھی جو پاتی سے پر رهتی تھی – چااتچہ سکھ برین کا قلعہ در اثر نہ ہوا – حالتہ نے ایک دو بار دھاوا کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی رابیکاں ٹامت ہوئی – مارچ کا سازا مہیلئے اسی طرح سے گذر گیا مگر اپریل کے سروع میں بھلگیوں والی توپ کئی بیش سے قلعہ کی دیوار میں دو جگھ سکات سکات ہو گئے ۔

### مام کي گفت و شليد

نواب قدرے گھبوایا اور صلع کی بات چیت کرنے کے لئے وکیل کھڑک سلگھ کے پاس روانہ کئے - در آگھ روپیہ لغد نقراتہ ادا کرنا چاھا اور اچ بیٹے کی کمان میں تین سو سوار مہاراجہ کی حدمت میں بیش کرنے کا وقدہ کیا ۔ چاالتچہ یہ معاملہ مہاراجہ کے گوش گذار کیا گیا رنجیت سلگھ نے جواب میں تصریر کیا کہ ھمیں تو قلمہ لیانا ھی منظور ہے

دوباں سو جائے۔ بڑے جھیرے نہ پڑے۔ سازے درک از رائے کہے رہے ٹوہا ساز کے (۲) سادھو سٹکھے جو ٹھٹک ۱۔ س کیٹر بڑر جٹک سازے میں سو دولئک۔ کرے اپنے عمی جسھار کے

ساتھ شہر کو ھر طرف سے بحیائے کے لئے مستعد تیا۔ کئی رور تک مقابلہ جاری رھا۔ خالصہ نے شہر کے گرد معتلف مقامات پر بارہ مورچے نصب کئے اور رھاں سے توپ ' رھکلے اور غداووں سے شہر کی فصیل پر گولہ باری شروع کی حس کا نتیجہ یہ ھوا کہ فصیل میں در حکہ چبرتے چبرتے شکاف ھوگئے۔ سکم حوش کے ساتم اندر داخل ھونے لگے۔ مگر افغاس کی گولیوں کی بوچہاز کے ساملے اُن کی کجیم پیش نہ گئی اور اُنہیں پیچھے ھٹلا پڑا۔ اِس کے بعد فصیل کے بیجے گڈھے کہدواکر بارد بھر دی گئی حس کے دھماکے سے فصیل کے ایک عبرات سے مقابلہ پر ڈھی اور کسی سکم کو اندر داخل نہ ھونے جرات سے مقابلہ پر ڈٹی رھی اور کسی سکم کو اندر داخل نہ ھونے بیا ۔ آخرکار کئی دنوں کے بعد ایک روز شہر پر گولہ باری میا ۔ آخرکار کئی دنوں کے بعد ایک روز شہر پر گولہ باری کی گئی اور بچی خونریز حلگ ھوئی حس میں نواب کو پسپا ھونا پڑا اور تلعہ میں پناہ گؤیں ھوا۔ \*

<sup>\*</sup> گئیش داس پنگل ھبعصر شاءر نے بڑی سریلی ھندی زباں میں حنگ ملتاں کا حال نہایت تعمیل کے ساتھ بیان کیا ھے - اِس کا ایک مسودہ مصنف کی اپنی لائبریری میں ھے - وہ لکھتا ھے ---

سب سنگهی می کوپ کر مورچے اللَّ چو بهیر (۱) چهیاپت ارثاکری ملتان لیو رچ گهیر

<sup>(</sup>۲) مورجے لگائے - لڑے ات ھی رسائے - بڑے حور سو اللئے - کہر ترک دھیو مار کے - دھیو مار کے -

سرھنگاں سو چالوے - تاں میں دارو بہت پارے دھرر کوت کو اُڑارے - کرے حدھم یا دھار کے

مررچ آرامته کرنے اور سرنگیں کھودنے کے لئے ملتان وراته کئے ۔ قاکرساتی کا پخته انتظام کیا گیا ۔ سیکووں ہرگوں لاہور ۔ تھوری تھوری ہرگوں تھوری تھوری کئے کئے جو ملتان کی قاک دن میں کئی مرتبه العور پہلتھانے تھے ۔ مہاراجه حود فوج کے السووں کی وهبری کے لئے منصل هدایات بھیجتا وها تھا ۔ اس طرح مہاراجه کو هر لمحت معلوم وها تیا که ملتان کے محاصرہ کا کیا حال ہے اور أبے کس طرح بہتر بہتا ہیا جا سکتا ہے ۔

#### معاصرة ملقان

مہاراجہ کی هدایت کے بمہجب حالصہ فیے لے حلیف
سی لڑائیں کے بعد نواب کے دو قلعیں حال گڑھ اور مطارگڑھ
پر ادانا قبضہ کر لیا اور وہاں سے شہر ملتاں آآ رخ کیا
اور سپر کا متعاصرہ ڈالنے کی کرشش کی – نواب ملتاں بھی اس
نفعہ مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار تھا – اُس لے گرد ر نواج کے
ملائہ میں آئے آدمی بیشم کر حرب مذہبی جوشی پہنایا اور
بیس ہوار سے زائد فازی نوابہ کے جہلڈے تلے جمع ہوگئے –
نیو اُس نے قلمہ ملتاں بھی حرب مستحکم کر لیا تھا – جب
سکم نیچ شہر ملتاں کے نودیک پہلتی تو نواب مقابلہ کے
سکم نیچ شہر ملتاں کے نودیک پہلتی تو نواب مقابلہ کے
میداں حالصہ کے ہاتم آیا اور نواب آئے دستہ سیمت شہر کی
جوار دیواری کے اندر پانادائویں ہوا –

دوسرے روز دیواں موتی رام نے اپنی قوج کے ساتھ شہر کا متعامرہ ڈال دیا۔ تواب بعدہ آج بیاتوں کے بھاری قوج کے مالئےواڈ تھا ۔ وہ اِس دفعہ ملتان فتع کرنے پر تھ ھوا تھا اور سخت سے سخت مشکلات برداشت کرنے کے لئے تیار تھا ۔ فوراً اپلی تمام توجہ مہم ملتان کی سبے بحوار میں صوف کوئی شروع کی ۔ پنچیس عزار نوجوانوں کی ربردست فوج شہزادہ کیتے سلکم کی کمان میں رزاعہ کی ۔ در حتیتت مصر دیوان چلد سباہ کی سر کر دائی میں تما کیونکہ یہ شخص فوجی باریکیوں کو خوب سمت ہتا تما مگر مہاراجہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اُس کے سکم، سردار دیوان چلد کی ماتحتی میں کام کرنے سے گریز نم کریں ۔ اِسی لئے بوج کی باک تور ظاہرا طور سے شہزادہ کھوک سلکم، کو سپرد کی تھی ۔ ساک تور ظاہرا طور سے شہزادہ کھوک سلکم، کو سپرد کی تھی ۔

مہاراجہ خود مہم کی مکمل تیاریوں میں حوی و خروش سے مصروف تھا۔ سامان حرب اور رسد فوج کے لئے روانہ کرنے کی عرض سے دریائے رادی 'چناب اور حہلم کے محتفظ معدوں پر تمام کشتیاں کار خاص کے لئے محتفظ کرلی گئیں۔ اُن پر سرکاری پہرے دار تعینات کئے گئے۔ علاقہ جات کے کارداروں کے نام غلہ اور باردہ کی فراهبی کے لئے فروری پروانے حاری کر دئے گئے۔ بڑے بڑے افسران اِس فرائض پر مامور کئے گئے کہ وہ خود حنگ کی اشھائے مطلوبہ اکتھی کرکے اپنی زیرنگرانی کشتیوں میں بھرواکر ملتان روانہ کریں۔ توپ کلاں عرف بھٹھوں کی توپ جس میں ایک من پختہ توپ کلاں عرف بھٹھوں کی توپ جس میں ایک من پختہ وزن کا گولہ پڑتا تھا امرتسر سے منگواکر ملتان بھیندی فرن کا گولہ پڑتا تھا امرتسر سے منگواکر ملتان بھیندی فرن کا گولہ پڑتا تھا امرتسر سے منگواکر ملتان بھیندی

مصد حاں لوائی میں مارا گیا۔ هزارہ کی مرداری اُس کے بیتے سید احدہ حاں کو عطا هوئی اور حواج کی سالانے ہی ہوا دبی گئی۔

### يورش ملتان سنه ١٨١٧ع

الله المالع كي سروع ميں مهاراجه في ايك دستة في الله دستة في روابه ملعان سے زر بدراته وصول كرنے كي قرض سے روابه كيا مهاراجه جالقا تها كه بواب ادائيكي زر لذراته ميں كيا مهاراجه اس سال ملعان مفتوح كرنے پر اللا هوا آيا حالاتچه ايس سال ملعان مفتوح كرنے پر اللا هوا آيا حالاتچه ايسا هي هوا - بينچه سے كثيرالتعداد لشكر ملعان روابه كيا كيا اور سامان رسد و حرب بهي بهينچلے كا مكمل بدورست كيا اور سامان رسد و حرب بهي بهينچلے كا مكمل بدورست كر ديا كيا - اس قوم نے سهر ملعان كا محاصرة قال ديا اور فصيل پر كوله باوى شروع كودى قصيل كے در تين برج بهى كرا قائے اور ايس ميں كئى چكه شكات كر دئے - إغلب تها كه اگر للعال متعاصرة جاري ركها جاتا تو ملعان قدم هو جاتا ـ نهكر قوم كي مناب سے تاكاميائي هوئى - \*

### کیک کی روالگی

مادر مہارلجاء جس کو اندرت نے اندا زیرست دل اور مستحام ارادہ بخسا انہا کب اِن سرداروں کی رجاء ہے۔ ھار

دیزاں امران ہے علو اللہ راجعت ساتھ میں ایکتا ہے کہ دیزاں پھرائی
 دامی ہے جو محصورہ کی کی میں یا بواب مظلو خان ہے دس ہزار
 رویجا رسوط لیکو کام خواب کو دیا تھا ۔

گذشته میں شہوادہ کا رویدہ خود بود کرنے کے عوض تید کیا گیا تھا اس سال رھا کر دیا گیا ۔ ایسی بیسیوں مثالیں ھیں کہ مہاراجہ نے اپنے انسوں اور عہددداروں کو سرائیں دے کر بعد میں معانی کو دیا ۔ اس کی سزاؤں کا متصد اِملاح تھا نہ کہ کوئی کیلہرری ۔ مہاراجہ ھانچہ آئے 'قابل ایسان کو کھونا بہ چاھتا تھا بلکہ اُس کی بری عادتیں دور کرکے پھر اُس کی خدمات سے مستنید ھونا چاھتا تھا ۔ کرکے پھر اُس کی خدمات سے مستنید ھونا چاھتا تھا ۔ چانانچہ کو دربار میں طلب کیا 'اُس کے میں میں میں طلب کیا 'اُس کے میں میں میں طلب کیا 'اُس کے میں میں میں کیا ناظم میں کیا در بہرہ ھتا لیا اور اُسے علاقۂ رام گوشیہ کا باظم مقرر کیا ۔

### هزاره کی مهم

حس رور سے مہاراجہ کا تصرف قلعہ (نک اور اُس کے گرد و بواج کے علاقہ پر ہوا تھا اُسی دن سے متحمد حال والئے ہزارہ مداغ پانچ ہزار روپیہ سالانہ نظور حراج مہاراحہ کو ادا کرتا تھا مگر اِس سال سردار حکما سنگم چمنی قلعدار انک نے محمد خان سے پانچ ہوار کی نحائے پنچیس ہوار روپیہ طلب کیا محمد خان یے یہ رقم ادا کرنے سے اِنکار کر دیا حس وجہ سے متحمد خان کے ساتی حنگ شروع ہو گئی ۔ لاہور سے کمک روانہ کی گئی حس میں بھولا سنگھ اکالی کا مشہور بہنگ دستہ بھی شامل تھا ۔ اس چینگ میں پھولا سنگھ نے بہادری کے خوب جوہر دکھلائے۔

قواب ملكيولا سے معافقة ـ ستمير سله ١٨١٧ع أس زماته مين رنجيب سلكم كا يه رطيرة تها كه هنساية سردار یا براب پر امیکشی کر کے اُس سے المراث وصول کرانا بعد میں هو سال هي أسى قدر دارات موسول هوئے كي أميد ركها۔ سردار یا تراب یہ حیال کرتا کہ یہ بلا ہمیشہ کے لگے سر سے ٹلے اِس لگے وہ دوبارہ نڈراتہ بہیجلے کے حیال کو دل میں بھی نہ اتا ۔ اُدھر مہاراجہ درہارہ پررش کر کے ھیشہ کے لگے حرام دیئے کا معاهدہ لکھوائے کی کوشش کرتا۔ موقعہ مللے در اُس کے ملاقه پر اپنا تسلط کرتے میں بھی گریو تہ کرتا أور سردار يا بواب كو معقول جاگهر عنايب كر دينا ـ جناتيجه ذکر کیا جا چکا ہے کہ براب ملکیرہ ہے سال گاستہ میں مبلغ پنجاس هزار روپیه نذراته وسول کیا گیا تیا ـ اِس سال پھر نڈوانہ کی رقم طلب کی گئی ۔ نواب کے لئے یہ شوالط مائلے کے سوا اور کوئی جارہ ته تھا جاناتچہ ستر هزار روبیه

بہیہ رام سلگیم کی مصلصی

سالانہ معد دو نفیس کھوروں اور اُنٹوں کے دیٹا منظور کیا۔

سېزاده کهرک سلکه کا اتالیتی بهید رام سلگم جو سال

رھا۔ مہاراحہ نے احمد یار خاں کو حاکیردار سردار کا عہدہ بخشا اور ساتھ (۴۰) توانہ سوار رکھنے کے لئے اُسے دس عوار روپیہ کی حاکیر علایت کی۔

### سردار نهال سنگی اناری والے کی قربانی

سلم ۱۸۱۷ع کے موسم گرما میں ایک دفعہ مہاراجہ موضع و نیکی میں شکار کھیلئے گیا اور رهاں کچھے تھوڑی سی لاپرواهی کی وجه سے بیمار هوگیا - لاهور میں آکو میماری طول پکو گئی۔ ایک روز یکایک مہاراحہ کی زندگی کے لئے اُمراد و ورراء كو خوف پيدا هو گيا ـ سرليپل گرفن ايلي كتاب " پلجاب چیس " میں لکھتا ہے کہ اتاری والے خاندان میں یہ روایت مشہور ھے کہ حس وقت مہاراحہ کی حالت نارک تهی اور اُمرا خوفزده هو رهے تھے تو سردار نہال سلکھ اقاری والے نے وفاداری اور نمک حلالی کی ایک بے نطیر مثال قائم کر دکھلائی - مہاراحہ کے پلنگ کے گرد تین دفعہ پھڑا استجے دل سے دعا کی اور بلند آواز سے کہا کہ میری ہاقی عسر سکھ راج کی ترقی کے لئے مہاراجہ کو ملے اور أس كا مرض مجهے لاحق هو جائے \_ چنانچة أس كى دعا منطور هوئی ۔ مہاراجہ کا مرض گھتنا شروع هوا اور سردار بہال سنگھ بيمار پر گيا ــ چند روز بعد شير پنساب بالكل تندرست هو گیا اور اتاریواله سردار همیشه کے لیے اِس جہاں سے رخصت هوا - \*

<sup>\*</sup> یلا کہائی پڑھ کو ھیں باہر اور ھایوں والا قصلا یاد آتا ھے حس سے ھاری مراد یلا ھے کلا ایسی باترں میں لوگوں کا یتین ضرور تھا ۔ ہم

گام اُس کی ساس سدا کور کے تسلط میں تھی مگر صلی طور پر اُس مثل کے تبام قرائع مہاراجہ کے قبقہ میں تھ۔ وہ بعقوبی جاتتا تھا کہ سدا کور کی وقات کے بعد وہی اُس عاقہ کا مالک ہوگا لیڈا وہ بوڑھی رائی کو اُس کی اُحری حصہ عمر میں تلگ کونا پسلد نہ کوتا تھا ۔ اُور اُس اُس اُس کے پیدائن فرروں بھی نہ تھی کیونکہ وہ اُس مثل کے رسائل کو جب چاھے استعمال کو سکتا تھا ۔ نگئی مثل کے مقبوقات میلے ھی ملحق ھو بھکے تھے ۔ تلاہ اُرس معلول میالکرٹ تھا ۔ تگی میالکرٹ تھا ۔ تھی کو بھا اور اُنہیں معلول جو اُنہیں معلول جو تھا ۔ تھی کو جو بہا اور اُنہیں معلول جوکا تھا ۔ تھی کو

### متم تواله كى يورس سله ١٨١٧ع

مصر دیواں چلد اور سردار دال ساتھ کو سلت ۱۸۱۶ میں مٹم براند کی یورهی کا حکم هوا۔ حالتچہ لشکر نے کتیم براند کی یورهی کا حکم هوا۔ حالتچہ لشکر نے کتیم بریشاند کے هبراہ أدهر کا کرچ کیا مگر براند سردار احسد کر لیا اور مقابلہ کے لئے تیار هو گیا۔ حالصہ فوج نے قلعہ کو گہیر لیا ۔ احسد یار حال وهاں سے بچ نکا اور ملک منکیوہ میں باناڈیس عوا توریر کے قلعہ میں مہاراچہ کا تباتد تائم هو گیا۔ سردار جولد ساتھ موکل قلعہ کا تبانیدار مقرر هوا۔ احسد یار حال نے قلعہ میں مہاراچہ کی مثر موا۔

### رام گڑھیہ مثل کے مقبوضات کا العاق

سردار جودهم سنگهر رام گرههه ستمدر سده ۱۸۱۵ع میں فوت هو چکا تھا۔ اُس کی رراثت کے لئے اُس کے لواحقین یوان سنگهر، ویر سنگهر، اور کرم سنگهر رعیرہ میں جهگرا شروع هو گیا۔ ایک نے دوسرے پر دستاندازی شروع کی۔ بیز سردار حودهر سنگهر مرحوم کی زرجة کو بهی دق کرنا شروع کیا۔ سی مثل کا خاتمه کرنے کے لئے راجییت سنگهر کو یہ سنہری موقعه هاتهر آیا۔ تمام دعویداروں کو بلاکر لاهور میں بطربند کر دیا اور رام گرهیه ممل کے وسیع علاقه کو سلطنت لاهور میں متحلق کرلیا۔ اِس کی سالانه آمددی تقریعاً چار لاکھر روپیه تھی اور اس علاقه میں ایک سو سے ریادہ قلعے تھے۔ رام گرهیه قوج بھی لاهور فوج میں شامل کی گئی۔ سردار حودهر سنگهر فوج بھی لاهور فوج میں شامل کی گئی۔ سردار حودهر سنگهر فوج بھی لاهور فوج میں شامل کی گئی۔ سردار حودهر سنگھر

### سكه مثلون كاحاتهه

شیر پنتهاب کی عیر معمولی هستی کی یه ادبی مثال هے - مہاراجه کا مقصد آولین سکھ مثلوں کا خاتمه کرکے سکھ سلطنت قائم کرنے کا تھا جس میں وہ بعوبی کامیاب هوا - ستلج بار دسمت انداری کرنے میں وہ بہت الچار تھا لیکن دریا کے اس طرف اب کوئی سکھ مثل آرادانه هستی نه رکھتی تھی - اهلووالیه مثل کے وسائل سردار فتنے سنگھ کی دوستی کی وجہ سے مہاراجه پورے طور پر استعمال کر رہا تھا - کنھیا مثل کی ایک شاخ اس کے قدمت میں آ چکی تھی - دوسری مثل کی ایک شاخ اس کے قدمت میں آ چکی تھی - دوسری

### شهزاده کهرک سلگه کا رام تلک

برزاته کے دس اکتوبر سلم ۱۸۱۳ع میں مہاراجم وتجیدی سلکم لے بری دھرم دھام سے آئے بڑے بیٹے سہزادہ کھڑک سنکھ کی رأم تلک کی رسم أدا کی مهاراجه بوا هوسیار تها وه ایهی اہم، شہرانہ پر حفا ہوا تھا اور اُس کے دیواں بھتے رامسلامے ک معطل کر دیا تھا ۔ چلانچہ رنجیت سلکھ اُسے حرش کرنا چامٹا تھا ليو اُس كى يه يعي حواهش تهي كه جهال تك جلد مسكن هد سکے سیزادہ پر سلطنت کی ذمنداری کا بہجم پہیٹکا جائے .. چلانچه فراٹش کی ادائیکی کی حس پیدا کرنے کے نئے اُس جاليون عطاكي لكي تهين مكر رتجيت سنكم زيانه إهم أمير مين أس كى شركت لزمى سنجهتا تها ـ پس (پلے مقامد كى رجه سے اُسے والی عہد قرار دیا گیا ۔ إنارکلی کے گلبد کے نزدیک كسادة ميدان مين حهي ايستانه هولي ـ \* تمام عهدتدار زرق و ہوں پوشاکیں پہلے فوبار میں حاضر ہوئے - شہزادہ کی حدمت میں ناریں گذاریں اور حمیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ حکم *تابع* جاری کرتے پر مامور کر دیا گیا۔ †

اس سیدان دن بدد ازان مهاراجة کے ارائسدسی جویدان ولتورة کی اوج کے نئے بادید بدیور کی ثابی اور آج کل بهاں پر گورڈ اللہ کے سکرموسد دلتر بائم ھونے ھیں - تفصیل کے لئے دیکھو ملئی سوھی ادال کی سددالترازم دلتو درم مفھد ۱۹۲ ۔۔۔

<sup>†</sup> سده محدد لدنیف اس دربار کی کاریخ ۱۱ ماگیم لکھتا ہے۔ اور بھائی وریم ساکیم ہے اپلی کتاب معی اس کی داریع یکم بیسائیم درج کی ہے۔ کوریم ساکیم ہے اپلی کتاب معی اس کی

اور مدارک حویلی میں جہاں شاہ شجاعالملک رھا کرتا تھا وھیں تھیرایا ۔ مہاراحہ چاھتا تھا کہ دواب عددالصد خال اُس کے پاس رھے ۔ کیونکہ مہاراجہ کا خبال تھا کہ شاید تسخیر ملتان میں یہ کچھ کارآمد ثابت ھو ۔

سهزاد کورک سنگه اور نهیه رام سنگه کی طلبی

بھیہ رام سلکھ شہرادہ کھڑک سلکھ کا مچپن ھی سے تالیق تها مهاراحه بے شہزادہ کو جاکیر عطا کر دی تھی اور وہ حوں حوں برا هوتا گیا اُس کی حاکیر میں بھی اضافة هوتا گيا - بهية رام سنگه، سُهؤاده کي جاگير کي ديکه، بهال كيا كرتا تها اور وهي ناطم سمنحها جاتا تها - رام سنگهم شهراده کے ساتھ هر دم رهنےوالا مصاحب تھا۔ اسی لئے اُس کا کنور کے ساتھ بہت رسوخ تھا۔ مہاراحہ کو شبہہ ھو گیا کہ بھیہ رام سنگھ اسے عہدہ کا ما جائز استعمال کر رہا ھے۔ چنانچہ شہزادہ اور اُس کے اتالیق کو ایک دن دربار میں بلوایا اور بهیه صاحب سے آمدنی و خرج کا کل حساب طلب کیا۔ مہاراجہ نے کنور کو جھڑک کر دربار سے رحصت کیا اور بھیہ رام سذگھ کو نطر مند کر دیا۔ اُس کا صراف اُتم چند امرتسر طلب کیا گیا حس کے حساب کتاب سے معلوم ہوا کہ رام سنگھ، کے ذاتی کھاتہ میں مبلغ چار لاکھ، روبیہ نقد حمع هے اور اس کے علاوہ ایک طملة جواهرات ایک لاکھ روپیة کی قیست کا اُسی صراف کے پاس موجود ھے۔ یہ تسام روپیہ ضعط کر لیا گیا اور رام سلگھ اپنے عہدہ سے موقوف کر دیا گیا ۔

تمام روبیہ طلب کیا - بواب نے معلرت بیش کی - شیر پلتجاب کو در حقیقت ملتان فتع کرنے کی دھن لگ رھی تھی اور وہ اِس مطلب کے لئے موقعہ بیدا کر رھا بیا - دس اُس نے یہ مالسب حیال کیا کہ دیلے ملتان کے گرد و نواج کا علاقہ اُس کے اپنے سلط میں ھونا چاھئے تاتہ ملتان حاصل کرنے میں آ ساتی رھے ۔ چاتی نواب احدد حان کو اُس کی ریاست سے آلگ کرکے جہائے کے تمام علاقہ کو جس کی سالات مالیت تقریباً چار لاکم جہائے کے تمام علاقہ کو جس کی سالات مالیت تقریباً چار لاکم بہی سلطلت الھرر میں شامل کر لیا ۔

## علاته أوج كي تحصيل

جب وبجیت سلکھ جھلگ کے معاملات میں مشعول تھا
تو سردار فتم سلکھ اہلورالیت علاقہ اُو کی فتع کے لئے روات
ھو ااور تواب وجب علی شاہ کو سکست دے کر اُس نے کوٹ مہاراجہ
اور کرد و تواج کے علاقہ در قبقہ کر لیا ۔ اُوچ کے سجادہ
نشین کے لئے معتول جائیر رقف کر دی گئی اور وہاں فتم
سلکھ نے مہاراجہ کا تھاتہ قائم کر دیا ۔

#### دائره دیں پناہ

مہاراجہ ابھي اِس مائنہ کے بندوبست سے فرافت پاکر ٹھور وابس پہنچا ھي تھا که دائرہ ديں پناء کا سردار عبدالصد حاں نواب منافر حاں کي دست دوازيس سے تلگ اُ کو ديواں وام ديال کي همراھي ميں مهاراجه که داس آيا اور پناء طلب کي مهاراجه نے بوي سرگرمي سے اُس کا استقبال کھا

# علاقه ملکیره کا دوره - اپریل سنه ۱۸۱۹ع

ملتان سے فراعت داکر مهاراحه علاقهٔ منکیره کی طرف مندوحة هوا - الهي مهاراحة كا لشكر منكير، يهنچا هي تها كه رواب محمد خان اتفاق سے فوت هو گيا۔ شير محمد خان ہے روائی سلمهالی ـ مهاواجم نے اُس کے ساتم حواج کے منعلق بات چیت کی اور بقابا ملاکر کل ایک لاکھ بیس هزار روپیت طلب کیا۔ مگر بواب صرف بیس ہوار دیائے کو تیار تھا اور س طوح مہاراحة كو تالغا چاهتا تها - ربحيت سلكه كے اشارة پر فوے نے حرکت شروع کی۔ ملکیرہ کے علاقہ میں محمودکوت ا حان گوه، ' متحمدیور ' لیه ' دهکر وعیره بهت سے قلعجات تھے۔ خالصة فوم بے محمودکوت کا محاصرہ دال دیا اور اپلی ربردست وپوں کی مدد سے قلعہ کی دیوار چھلنی کر دی۔ بھولا سلکھ کائی کے بہنگ دستہ ہے خان پور کو تاحت و تاراح کرنا شروع کیا۔ آخر رواب نے تنگ آکر چچاس ھزار روپیہ ادا کرنا قبول كبا - مئى كا مهينه شروع هو چكا تها ـ گرمي كي شدت سے مهاراحه تنگ تھا۔ چنانچہ خراح وصول کرکے لاھور واپس آیا۔

## دوآبه چناب کا دورہ ۔ مئی سند ۱۸۱۹ع

شیر پنجاب ترموں گھات ہر دریائے چناب عدور کرکے علاقۂ جھنگ میں داخل ہوا۔ نواب احمد حاں سیال والئے حھنگ مہاراجہ کا باحکڈار بواب رہنا منطور کر چکا تھا اور کئی سال نک لاھور دربار میں حراج بھی بھیحٹا رہا تھا مگر گذشتہ چند سال سے اُس نے کچھ ادا بھیں کیا تھا۔ مہاراحہ ہے

کی معرقب مہاراجہ کے ساتھ حط و کتابت سروع کر دبی اور نیا عہدیامہ لکھ دیا جس کی رو سے ستر ہزار روبعہ سالاتہ بطور حوالے دینا منظور کیا اور اُسی وقت اُسی ہزار رویدہ دیتے کا وقدہ کیا جس کی وصولی کے لگے معتبر افسر مقرر کئے کیے ۔

#### ملتان کا معاصرہ

مصر دیراں حلت کو حکم املا کہ یہاں سے ملٹاں کی طرف کیے کرو اور موضع تلقیه میں قیام کرو - اس مقام در میاراچه بهی أسے أ ملا نواب ملتان كا وكيل بوش قيمت تحاثف لےكو مباراجہ کے پاس بہلچا - مباراحہ نے کل بقایا رقم طلب کی جو ایک لاکم سے قدرے زائد تھی۔ ودیل نے سر دست صرف حالیس ہزار دیلے کا رعدہ کیا۔ مہاراجہ نے اپلی قب کو آ کے بوهلے کا حکم دیا ۔ مصر دیراں چاد نے تاما احدداداد کا متعاصرہ قال دیا جس پر حالصہ فرے قابض هو گئی۔ اُس کے بعد ترموں گیات کے مقام پر دریائے حلاب میرر کرکے میاراجہ سالارواں کے تزدیک حیسیان ہوا اور ایک دستہ فیم سہر ملتاں کو وأنه هوا - مسهور اکلی سردار پهولا سلکه کا بهلک سیاهیون اا نسته بهي إس مين سامل تيا ـ يه لوگ تهايت هي يرحوب ارد جاگتیو سیاهی تھے۔ چاانچہ سیر کے قرب ر جوار میں لرے آور قارتگری 🛭 بازار گرم ہوا۔ ایک رور جوش میں آکر بہولا سنگیم کے دسته نے سہر قصیل پر دعاوا بول دیا۔ بواب نے ملم هي ميں مصلتحت سنجهی۔ اسی هزار روپي*ء* نورآ ادا کیا اور بالی مالدہ دو ماہ کے اندر دیلے کا وعدہ کیا۔

نورپور کے معد دوسرے کوهستانی علاقہ جسوان کی باری آئی ۔ اِس علاقہ میں دو تین مضبوط قلعے تھے حن پر عرصہ سے مہاراحہ کی نظر تھی چلانچہ راجہ حسوان کو بھی عدم ادائیگی ررندرانہ کی وجہ سے ریاست سے علیصدہ کیا گیا اور دس ہزار کی مالیت کی جاگیر عطا ہوئی ۔

## وادئی کافگر، پر مهاراحه کا مکیل نسلط

آهسه آهسه راحبوتوں کی تمام چھوتی چھوئی ریاستیں مہاراحہ کے قبضہ میں۔ آ چکی تھیں۔ بعض راحہ باقاعدہ احکادار بن چکے تھے اور بعض کا علاقہ سلطنت لاھور میں شامل کیا جا چک تھا۔ قلعہ کابگڑھ جو وادی کی باک تھا مہاراحہ کے تسلط میں پہلے آ چکا تھا۔ راحہ سلسار چند جو پہلے اپنی سلطنت کو وسعت دیئے میں سرگرمی سے کوشاں تھا اس وقت تک وہ بھی مہاراحہ رنحیت سنگھ کا باجگذار ھو چکا تھا۔ اِس طرح سے وادئی کابگڑھ پر مہاراجہ کا مکمل تسلط حم چکا تھا۔

# بہاول پور کا دورہ ۔ مارح سنه ۱۸۱۹ع

بواب بہارل پور اپنا سالانہ بذرائه ارسال کرنے میں همیشه حیله و حصت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سال مہاراحه نے اس طرف اپنی توجه منڈول کی اور ایک حرار لشکر ریرکردگی مصر دیوان چند حو لیاقت و قابلیت میں دیوان منحکم چند مرحوم کی حکم نے رہا تھا بہاول پور کی طرف روانه هوا۔ سکھ، افواح کی آمد کو سنکر بواب نے اپنے وکیل صوبة رائے اور کشن داس

کی کئي جن میں دو گورکها رجماتين بهي شامل تهين اور کئي املاحات عمل میں لائی گئیں۔ \*

### ديوال گلكا رام اور پلدت دينا ناتم

بہلے دکر کیا جا چکا ہے کہ دیواں بھوائی دائس نے مصححهٔ مال کا نہایت الهائی بلدوہست کیا تھا اور هر سال کی امدنی و حرج کے بالاعدۃ حساب کا سلسلہ جاری کیا تھا ۔ † امدنی و حرج کے بالاعدۃ حساب کا سلسلہ جاری کیا تھا ۔ † المتخاص بھی اس کی مالرمت میں آئیں ۔ اُن دنوں مہاراجہ کی سلطلت بڑی سرعت کے ساتھ وسعت پکڑ رهی تھی ۔ آمدنی و احراجات کے وسائل روزائزوں ترقی پر تھے ۔ حرج کی مدین برتم رهی تھیں ۔ صالتی مہاراجہ نے سلم ۱۹۱۳ میں دیواں برتم رهی تھیں ۔ صالتی مہاراجہ نے سلم ۱۹۱۳ میں دیواں لیا انہ کی سہرت مہاراجہ نے سر چکا تھا ۔ دیواں کی لیاتت کی سہرت مہاراجہ سر چکا تھا ۔ دیواں گنا رام لیاتت کی سہرت مہاراجہ سر چکا تھا ۔ دیواں گنا رام مدکور کے بلس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ آئیے اکیا تھا ۔ مائیجہ احدادی مذکور کے بلس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ آئیے اکیا تھا ۔ کیوان گنا ام مذکور کے بلس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ آئیے اکیا تھا ۔ اجازت

<sup>\*</sup> ترجی اصلاحات کے لئے دنکھریاب 10 -

<sup>†</sup> سکوم حکومت کے ساتھ ۱۹۱۲ع سے لےکو ساتھ ۱۹۳۹ع تک کے لی کافوات بلتعاب گروٹبلنگ کے وکڑوہ اوانس بیں موجود ہیں جاپوں چاند سال گورے ممالف نے موتب کیا بھا اور اُن کی تقصیلوار اُپورست الگوتؤی وہائی میں دو جلدوں میں شانع کی بھی ۔

# گیارهواں باب

مہمات کا سلسلہ اور فتیے ملتاں سنہ ۱۸۱۵ع سے سنہ ۱۸۱۸ع تک

برتش گورکها جنگ سنه ۱۸۱۴ع ـ سنه ۱۸۱۹ع

سنة ۱۸۱۳ع سے سنة ۱۸۱۹ع تک انگریورں اور گورکھوں میں لگانار حنگ جاری رهی ۔ شروع شروع میں برتش فوح کو ایک دو بار شکست هوئی ۔ اِس موقعة پر دربار نیپال کا ایجنت پرتھی بلاس مہاراجة کے پاس انگریؤوں کے خلاف مدد کے لئے آیا مگر رنحیت سلکھ نے صاف انکار کر دیا ۔ ایستانت مایوس هوکر چلا گیا ۔ چنانچة اُسی وقت مہاراجة نے فقیر عزیز الدین کو کرنیل اخترلوبی کے پاس لدھیانہ روانه فقیر عزیز الدین کو کرنیل اخترلوبی کے پاس لدھیانہ روانه کیا که اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت هو تو میں حاضر هوں ۔ اِسی مطلب کا پیغام گورنر جنرل کو بھی بھیتا گیا ۔ چنانچة سرکار انگریزی مہاراجه کی بہت مشکور هوئی ۔

# اصلاحات کی ضرورت

مهم کشمیر میں مہاراجة کو صاف معلوم هو گیا که اُس کی فوج میں بہت سی اصلاحات کی صرروت هے - چانچه مہاراجة فرراً اِس طرف متوجه هوا - بہت سی ندی فوج بهرتی جاگهر پر بعدال رکھا ۔ موتي رام کے هوتبار بوجواں بھتے رام دیال کو دیواں معتکم چلک کی جاگھرداری فرج کا افسر مقرر کنا ۔

#### ىرتش گورنىنىڭ كا ايلىمى

اِس کے تہورے دنوں بعد مبداللہی حاں اور رائے ندہ سنگہم برتص گرونہدار کی طرف برتص گرونہدار کی طرف سے بیش گرونہدار کی طرف سے بیش تعامل مہدارات کی اور اُنہیں افی هاں مہدان رکھا حوب حاطر مدارات کی اور گرونہدارا اور سر تہرت احتراوتی کے لئے گراریہا پیش کھی کے ساتھ واپس روانہ کیا۔

# دیواں محکم چند کی وفات اکتوبر سنه ۱۸۱۴ع

خالصة فوج کا بہادر حنگتجو اور الوالعزم جربیل دیوان متحکم چند کچھ عرصه سے بیمار چلا آتا تھا مگر حابیر به هو سکا اور اکتوبر سنه ۱۸۱۳ع میں راهئے ملک عدم هوا۔ دیوان متحکم چند اُن برگزیدہ هیستیوں میں سب سے پہلا غیر سکھ عہدددار تھا حس نے خالصة کی دل و جان سے خدمت کی اور یہی فرائص سرابجام دینا هوا حان بتحق هوا۔ متحکم چند کا دل متحبت اور وفاداری کا سرچشمه تھا حس نے مہاراجة کی خدمت میں کوئی دقیقة فروگذاشت نہیں کیا۔ دل کی اعلی حوبیوں کے علاوہ دیوان مذکور دماعی نہیں کیا۔ دل کی اعلی حوبیوں کے علاوہ دیوان مذکور دماعی مشکل کو بھی خاطر میں نه لاتا تھا۔ قدرتاً اعلی درجے کا جربیل تھا۔ حسالوطنی کا مادہ اُس میں کوئ کوٹ کوٹ کر بھرا

رنت است کے مرنے کا مہاراجہ کو بہت ہوا صدمہ ہوا۔ اور اُس کے مرنے کا مہاراجہ کو بہت ہوا صدمہ ہوا۔ تمام خالصہ دربار ربج و غم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اُس کی تجبیر و تکمین نہایت عرب سے فوحی طریقہ پر عمل میں لائی گئی۔ اور پہلور کے بہے داغ میں دیوان کی سمادھ نائی گئی جو اب تک موجود ہے۔ مہاراحہ نے دیوان کے دیتے میتی رام کو دیوان کا خطاب عطا کیا اور اُس کے والد کی

نوح کر تنگ کرنا شروع کیا پہاڑوں کی چوٹیوں سے گولیوں کی برچہار نے مہاراجہ کے پاؤں اُکھاڑ دئے ۔ اُدھر سے عظیم حاں نے بھی موقع پر حملہ کر دیا ۔ مہاراجہ چاروں طرف سے کہر گیا چنانچہ واپس آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا ۔ اور پونچھ، ' کوٹلی' میںپور وفیرہ سے ھوتا ھوا اگست ساء اور پونچھ، میں مہاراجہ القور واپس پہلچا ۔

#### دیواں رام دیال کی شعاعت

دیران رام دیال کی قوے جو سری کر کے قریب مقیم تھی۔

ہت ٹاہت تدم رہی اور بتی دلیری اور جائشانی سے عظیم حال

ام مقابلہ کرتی رہی ۔ دیران امرائیہ لکھتا ہے ۔ کہ رام دیال کے

معرکوں میں تقریباً دوعؤار انسان کم آئے \* فالباً عظیم حال بھی یہی

قریب مصلحت حیال کرتا تھا کہ حتلی جلدی ہو سکے

حالصہ فوج اس کی ریاست سے باہرچلی جائے ۔ چنانچہ رام

دیال کی الوالعومی اور ٹاہت قدمی دیکھ کر اُس کے ساتھ

صلح کر لی اور جیسے سید محمد لطیف لکھتا ہے اُس نے

مہاراجہ کے لئے گران بہا تصالف ارسال کئے اور دیران رامدیال

کو تسلی دائی کہ وہ آئندہ مہاراجہ کی حیر حوامی اا دم

بھرے گا ۔ †

ه تقرآامد ولجيت سلكم س ٨٢٠

<sup>†</sup> اس کے معلی پراسپ وفیوۃ کا یہ ٹکھٹا کہ مطیم خان نے رام دیال کے دادا دیران معکم جاند کی دوستان کا پاس وکھکر آبے کشبو نے نے مؤاحست کا جانے کی اجازت دے دی باٹکل الحاظ نے اور واقبات پر منلی تہیں ہے س

پہنچی - رھاں افغانی فرح محصد شکور خان کی ریر کمان ابھاری تعداد میں موجود تھی - بتری خون ریر جنگ ھوئی - شہزادہ کھترک سنگھ کی فوج کا بہادر افسر جیون مل جو اگلی صف میں تلوار لئے لتر رھا تھا اسی لترائی میں مارا گیا - اُودھر قدرت کو بھی خالصہ کی کامیائی شاید منظور نہ تھی عین لترائی کے موقعہ پر موسلادھار بارش شروع ھوگئی - اب خالصہ فوح کو سری بگر کی طرف بترھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا - چنانچہ دیوان رام دیال بے سری بگر کے نزدیک جا تیرے لگائے اور تارہ کمک کی اُمید کرنے لگا - لیکن بارش کی زیادتی اور بھیہ رام سنگھ کی بزدلی کی وجہ سے حس کی کمان اور بھیہ رام سنگھ کی بزدلی کی وجہ سے حس کی کمان میں پانچ ھوار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی میں پانچ ھوار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی میں بانچ ھوار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی سنگھ کچھ عرصہ کے لئے اپنے عہدہ سے معزول بھی رھا -

مهاراجه کي واپسي

خالصة فوح کا دوسرا دستة جو مهاراحة کی اپنی همراهی میں تھا بارش کی کثرت کی وحة سے آخر جون تک راحوری هی میں رکا رها - آخر وه ۱۸ جون کو پونچه پهنچ گیا - یهاں بھی پندره رور تھیرنا پڑا کیونکه روحالله خان والئے پونچه صوبه دار کشمیر سے ملا هوا تھا - چنانچه مهاراجه کی فوح کو سامان سد حاصل کرنے میں بہت دقت پیش آئی - اب مهاراجه نے توشته میدان کے درہ سے گذرہے کا ارادہ کیا ـ مگر یهاں بھی کامیابی کی کوئی صورت نظر نه آتی تھی ـ چنانچه مهاراجه مونده کی طرف بڑھا مگر اوپر سے روحالله خان نے خالصه

میں تقسیم کیا ۔ یہاں سے لشکر کیے کرکے گجرات اور بہدیر 

ھوتا ھوا 11 جوں کو راحوري پہلتھا ۔ یہاں مہاراجہ نے مہم 

الا مناسب انتظام کیا جانتچہ تونیحاتہ کا بہاری بہاری اسباب 

یہاں ھی جھور دیا اور ھاکی شتری تیوں کو ایے ھدراہ 

لیا ۔ نوے کو دو بڑے حصوں میں بالٹا ۔ ایک دستہ فوج 

جس کی تعداد تیس عزار کے تربیب تھی زیر کماں دیواں رام دیاں 

سردار دیل سلکھ فوت حال داروقہ تونیحاتہ ، سردار ھوی 

سنگھ ناوہ ، اور سردار می سلکھ پدھانیہ بہرام گلہ کے راستے 

ھوکر شویھاں کے متام در وادئی کشمیر میں داخل ھوئے کے 

گے روانہ ھوئی اور دوسرا حصہ فوج جس کی تعداد زیادہ 

تھی اور جس کی کماں مہاراجہ کے ھانیہ میں نھی پوریچہ 

وائے راستہ سے ھوکر توسہ میداں کے دوہ سے دیا کر وادی میں 

بہنچلے کے لئے حل پڑی ۔

## يورف كشهير كي ماكامياس

دیواں رام دیال آئے دستہ فرج کو لے کر راستہ میں ملول در ملزل تھام کرتا ھوا ۱۸ جوں کو بہوئم گلہ پہنچ گیا اور دور پلاجتال کی گہاتھوں کے دووں پر قابض ھو گیا۔ بہوام گلہ کے مقام پر حفیف سی ایک دو لوائیاں ھوئیں۔ حالصہ نوجواں بنستور آئے بڑھتے گئے۔ اور سرائے سے ھویے ھوئے آمادپور جا پہلجے اور فوراً ھمیوپور تبقہ میں کر لیا۔ عظیم حاں گورنر کسمیر کی فوج کا زبردست دستہ مقابلے کے عظیم حاں گورنر کسمیر کی فوج کا زبردست دستہ مقابلے کے لئے اُئے بڑھا اور ۱۹۲ جوں کو سکھوں اور انعانوں میں گیمساں کا معرکہ ھوا۔ انعان شکست کہاکر لونے۔ سکیم فوج یہاں سے سونیاں

پوتا تھا اور بیس سال کی عمر کا بہادر نوجوان تھا راجوری کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ اُس راستہ کے دورں پر قدشہ کر لے اور اناج وعیرہ کے ذخیرے جمع کرنے کے موزوں مقامات دیکھ آئے۔ مہاواحہ خود ۲۹ دسمبر کو لاہور واپس پہنچ گیا۔

# عزم کشهیر - اپریل سنه ۱۸۱۴ع

چناریچ اب موسم کهلنے پر ماہ اپریل سنہ ۱۸۱۳ میں شمیر کی چڑھائی کا دوبارہ ارادہ ہوا۔ راجگان کوھستان کانگرہ کے نام احکام حاری ہوئے کہ اپنی اپنی دوج لیکر مہاراجہ کے ساتھ شامل ہوں۔ چنانچہ مورخہ ۳ جون کو وریرآباد کے مقام پر تمام فوج کا معائنہ کیا گیا \* اور اُسے مختلف دستوں مقام پر تمام فوج کا معائنہ کیا گیا \* اور اُسے مختلف دستوں

<sup>&</sup>quot; رویرآباد پہنچئے سے پہلے مہاراحة کو حبر ملی که ٹزدیک کے حنگل میں دو بڑے شیر رهتے هیں اور انسان و مویشی کی حاں کا نتصاں کو رهے هیں - مہاراحکا بھی شیو کے شکار کا عاشق تھا - چنانچخ رهاں پر ایک دن کے لئے شکار کی غرض سے تیام کیا - چند ایک سوار هبراة ٹےکو مہاراحکا هاتھی پر سوار هوکو جنگل میں نکل گیا - هري سنگھ قوگوں راحپوت حو بڑا بھرتیا اور بہادر سوار تھا مہاراحکا کے هاتھی کے آگے آگے تھا - انٹے میں شیر سامنے آیا - هري سنگھ نے اپثی تلوار کے ساتھ شیر پر وار کیا - آں کی آں میں سردار حگت سنگھ نے اپثی تلوار کے ساتھ شیر پر وار کیا - آں کی آن میں ارتیا - هري سنگھ نے اپثی تلوار کے ساتھ شیر پر وار کیا - آن کی آن میں ارتی کیا - شیر حھنجالکر حگت سنگھ پر لپکا اور گھوڑے کو ایتی لگا کو نزدیک پہنچ گیا - شیر حھنجالکر حگت سنگھ پر لپکا اور گھوڑے کے بس پر ایسا پنجی مارا کلا کھوڑا اُسی دم حان بھی هو گیا - سی اثنا میں هری سنگھ نے شیر پر تاوار سے اس رور سے حمللا کیا کہ اُس کا کام تیام هو گیا - مہاراحیا شیر کر اپنے هاتھی پر لاد کو وزیرآباد لایا - اور اپنے کام تیام هو گیا - مہاراحیا شیر کر اپنے هاتھی پر لاد کو وزیرآباد لایا - اور اپنے توشی خاتی کی ایک حورتی اور ترشی حلت هی سنگھ کو دی جائے - اور ایک عمدہ تاری گھوڑا اور دیوار اور ایک عمدہ تاری گھوڑا اور دیوار روییا نقد حگت سنگھ کو دی جائے - اور ایک عمدہ تاری گھوڑا اور در تیک عمدہ تاری گھوڑا اور در میکا کئے -

کی طاقت کا اِندازہ کر لیا تیا کہ یہ لوگ اُں سے کسی میرت میں بھی زیادہ جائلجو یا بہادر ٹییں ہیں۔ <del>آرہ</del>ی متطة علاد سے تلمدُ اللہ پر قبقت قائم رکھلے کے لیے مہاراجہ لے یہ قروری حیال کیا که صوبة کشمیر اور أس کے گرد و نواح کا کیمستانی ملاقه وزیر فتم حاں کے مددگاوں کے هاتھ میں دیر تک نہیں رہنا چاہئے ۔ چنا جے ماہ اکتوبر کے سروم میں مباراجة نے تسطهر کشنهر کا اراده کیا اور آنے مشیران دولت سے مشورہ کیا ۔ چانچہ اِس مہم کے لئے تیاریاں سروع ہو گئیں ۔ مهاراجه ماحب حود دوسهرة سے پہلے بوراته کے روز روانه هم دوے ۔ امرتسر عوبے عبائے ضلع کاتکوہ میں جوالا جی کے متدس مقام پر بیاز پیش کی - \* بهر پالهانکوٹ اور آدیندنگر هونے هرئے سیالکوں میں حیستان هوئے۔یہاں تمام حالصہ افراج جمع کی گئی۔ سردار نہال سنکھ اتاری وائد ، سردار دیسا ملكم متجيله، ديران رام ديال، سردار هري سلكم بلوة ارر بہید رام سلکم رفیرہ کے تصت میں ملبصدہ علیصدہ نسته تقسیم کئے گئے۔ نرمبر میں مہاراجہ رہتاس پہنچا۔ یہاں أسے عبر ملی که رزیر فتع عاں پھارر سے تیرتجاب کی طرف آ رہا ہے۔ اور تسخیر ملتان کا ارابت رکیتا ہے۔ اور دير دلنجال ميں بهي بوت دو رهي ھے - چلالتچه في التحال کسمیر کی نتم کا اِراده ملتوی کرنا پوا ـ تاهم ایک نسته نوب دیراں رام دیال کی سرکردگی میں جو دیراں مصکم حلد 🖔

<sup>\*</sup> تتصل کے اللہ دیکھو ملشي سوائے قل عبدۃاللوازام - دائو دوم س ١٦١)

افغانی تقی دل فوج ہے بڑے جوش و حروش کے ساتھ سکھ فوج پر حملة كيا ـ خالصة موحوان بهي ايي مورچوں دمدموں سے باہر نکل پڑے اور ایسا مقابلہ کیا کہ دشمن کے دانت کھتے ہو گئے۔ افغانوں نے پیچھے ہتنا شروع کیا۔ خالصه گهرسواروں نے اُن کا پیچها کیا۔ تلوار کے وہ کرتب دکھائے کہ پل کی پل میں ھراروں کو کھیت رکھا کے میدان حالصه کے هاتهم رها۔ افغاني قوم کا فيشمار (ر نقد و حلس حییے ، اونٹ ، کھورے ، اور تقریباً سات چھوتی توپیں اُن کے ھاتھ آئیں - فننے کی خدر موصول ھونے پر لاھور میں خوشی کے شادیانے سچے ۔ خوشحبری لانےوالے قاصد کو مہاراجہ نے سوئے کے کورں کی ایک جوزی اور خلعت فاخرہ عطا کیا۔ وریر عم خاں نے بھاگ کر پیشاور میں دم لیا۔مہاراجہ ہے معهق وعيرة كے قلعوں پر قنضة كركے كل علاقة الله تصرف ميں كر ليا \_ ميك گريگر لكهتا هے كه يه سكهوں كى أفغانوں ير پهلى ربردست فتم تهي - اُس دن سے خالصه کا ایسا سکه افغانوں پر حما جو بعد میں سکھوں کے لئے بہایت ھی مفید ثابت هوا -

# کسهیر کی چرهائی کې تیاریاں اکتوبر سنه ۱۸۱۳ع

خالصة فوج نے کشبیر اور اتک کی مهمون میں افغانی لشکو

<sup>\*</sup> دیواں امر ثاتھ کی تحریر کے بموحب دو ہزار ادمی سپاھی اِس حنگ یی کام آئے۔ " کلا دو ہزار ادماں پر خاک نیستی علمید " -

کچھ وقت گذار دیا اور اسی وقت قلعہ آتک کی قرح بھی بڑھا دی ـ بعد میں قلعہ حلی کرتے سے صاف آنکار کردیا ــ سکھوں اور افغالوں کی پہلی حلگ

للام حال نے قرراً جرار القائی قرے کے ساتم علاقہ جہرہم میں تیرے تال دئے اور تلعہ کا متعاصرہ شروع کر دیا۔ ادعر سے مہاراجہ کا تربیطاتہ اور لسکر ریر کردگی دیواں مصکم جلد جہلم کو عبور کرکے قلعہ کی حفاظت کے لگے پہلے کیا ۔ دونوں فوجیں تین ماہ تک آملے حاملے پڑی رهیں ۔ اِس محاصرہ کے دوران میں قلعہ والوں کو رسد پہلنجانا مشکل هو گیا - چاانچه دیوان متحکم چلد نے مهاراجه سے لجازت ملكواكر انفاتي لشكر ير دهاوا بول ديا - ٢٢ جولائي سنه ۱۸۱۳ع کو حالصه فرج کے چیدہ سراروں کا ایک دسته ائے بڑھکر دسس کی دیکھیھال کر رہا تھا کہ اُٹھیں بردیک ھی افعانیں کا ایک کیسپ دکھائی دیا ۔ انہوں نے موقعہ پاکو یکیک أن پر حمله كو دیا إسى اثناد میں بالى ماند، سكم نرے بھی پہنچ گئی۔ بہت گینساں کا معرک ہوا۔ فریٹین کے بہت سے جواسرہ کام آئے۔ رات کے اندھیرے نے دونوں فیجوں کی للوارین مهان میں رکورا دیں۔ ۱۳ جولائی کو دیواں متحکم جلد نے مقام حضرو کے لودیک اپنی فوح کو صف اوا کیا۔ رسالة جار حصول مين ملتسم كيا - تريضاته اور پياند فوح مربع کی سکل میں آراسات کی۔ دوست متعمد حان کی کاں میں العاتی کے لئے بھی کمک پہلے گئے مجالتے

جہاںداد خاں کشمیر کے صوبہ دار عطا محمد خاں کا بھائي تھا ۔ کشمیر کی شکست کا حال سن کو اُسے اللہ لئے بھی خطرہ ھو گیا ۔ وہ صاف طور سے جانتا تھا کہ وہ اکیلا شاہ محمود اور اُس کے ریر فتع حال کا مقابلہ به کر سکےگا ۔ پس اُس نے رنجیت سنگھ سے خط مقابلہ به کر سکےگا ۔ پس اُس نے رنجیت سنگھ سے خط و کتابت شروع کی اور اس شرط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ ھو گیا ۔ کہ اُسے گذارہ کے لئے مہاراجہ کی طرف سے معقول جائیر دیدی جائے ۔ مہاراجہ نے فوراً وریرآباد کا پرگنہ جہاںداد خال کی جائیر کے لئے مقرر کر دیا ۔ اور حالصہ فوج کا ایک ربردست دستہ اتک پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا ۔ افغانی فوج نے قلعہ خالی کرئے سے پیشتر تقریداً ایک کیا ۔ افغانی فوج نے قلعہ خالی کرئے سے پیشتر تقریداً ایک کیا ۔ افغانی فوج نے قلعہ خالی کرئے سے پیشتر تقریداً ایک خالصہ کیا ۔ مہاراجہ نے روپیہ اذا کر دیا اور خالصہ فرج قلعہ پر قاص ھو گئی ۔

وزير فتم خان كى تلملاهت

وریر فتع خال سے یہ سب معاملہ محدی رہا اور اُسے جہاں داد خال کی کارروائی کی کچھ خدر نہ ملی۔ اُس کی آآنکھیں اُس وقت کھلیں حب مہاراحہ کا قلعہ اَٹک پر قدھہ ھو چکا تھا۔ چنانچہ وہ بہت تلمالیا۔ فوراً کشمیر کی صوبیداری اپنے بھائی عظیم خال کے سپرد کی۔ خود پکھلی اُور دھمتور والے راستہ سے ھوتا ھوا بالا بالا پشاور یہنچ گیا اور مہاراجہ کو قلعہ اُٹک خالی کرنے کے لئے کہلا بھیجا۔ مہاراجہ قلعہ میں اپنی فوج بڑھانے کے لئے وقت حاصل کرنا چاھتا تھا۔ چنانچہ اُس نے فتعے خال کے ساتھ عہد و پیمان میں

سركار الكريزى كا پلش حوار رها - اس عرصه ميں شاة يے كئى بار كشير، پشارر، سلام اور كابل كي طرب مراجعت كى مكر هميشة للكام رها - آخر سلة ١٨٣٩ع ميں الكريزوں كى مدد سے كابل كے تخت پر بهتها مكر الكي سال هى تعل كر ديا گيا - مهاراچه نے شاة شتجاع كى سسبت تياته شلسي كے دريعة ية رائے قالم كى تهي - كه يه بادشاهمت حاصل كرنے ميں كامياب عد هوة - چالىچة ريسا هى هوا - \*

#### قاعد الّک پر مهاراحه کا قیصه ماریج سنه ۱۸۱۳ ع

اتک کا مستحکم قلعة دریانے صاده کے عیں کنارے پر
راتع ہے۔ اور سال معربی دروں کی راہ آنے جائے والوں
کے لئے پلجاب کا دروازہ مسجها جاتا ہے۔ اُس وقت تلعه
اتک العاتی سردار جہاندار حاں کے قبقہ میں تھا۔ مہاراجه
رنجیت سلکھ کے یہ امر ڈھیںٹشیں ھو چکا تھا۔ کہ جب
لک یہ تلعه اُس کے تبقہ میں نہیں آبھا حملہ آور الغابی
لشکر کی روک تھام نہایی مشکل ھوگی۔ چالتحہ حرس
سمتی سے مہاراجہ کو موقعہ جادد ھاتھ آ گیا۔ اتک کا تلعمارا

سرکار واللیز معواشی هو اثنائے مخالبة فرمودکد - روزیکد خات بیالخاص ما رسدة ود در آمد که غات را امد که غات را مدت ود در آمد که غات را مخت اسیاس هوگز تصیب تفواهد حد - و غات دریں پاپ هو چاد صحب و یا خواهد رد - کشی مردعی به ساحل متصود تشواحد رسید " دوای امرانی مصفه و -

شاة شجاع بهي ايلى خودنوشت سوانع عمري مين إس واقعة كا ذكر كرتا هي جس كے مطالعة سے طاهر هوتا هے كة أسے قدرے تكليف ضرور دي لكى تهى ـ مكر حس قدر كيتان مرے نے سلاي سنائي باتوں كا بتلكة بنا ديا هے أيسا نہيں هے ـ كبتان مرے اور شاة شصاع كے بيان مين رہت فرق هے ـ (ديكهو سوانح عمري شاة شصاع ، باب بندرة -)

## شاہ شجاع کی سرگذشب

اِس واقعة کے بعد شاہ شجاع اور اُس کا خاندان آبورہم سال تک لاهور میں مقیم رھا۔ مگر شاہ کے دل میں ابھی بادشاهی کی هرس چٹکیاں لے رهی آبھی۔ (در دل شاہ هوائے شاهی پدیدار آمد۔ دیوان امر بانھ)۔ چلانچہ اُس یے لاهور سے بھائٹ بکلنے کا مصمم اِرادہ کر لیا۔ یکم بومبر سفت ۱۸۱۸ع کو شاہ کی بیگمات شہر لاهور سے روپوش هو گئیں اور دریائے ستلیج کو عبور کر کے لدهیانہ میں پفاہگریں هوئیں۔ دریائے ستلیج کو عبور کر کے لدهیانہ میں پفاہگریں هوئیں۔ جب مہاراجہ کو یہ بھید معلوم هوا تو اُس نے چوکی اور چہرہ تعینات کر دیا۔ مگر اپریل سفہ ۱۸۱۵ع کو شاہ شجاع بہرہ تعینات کر دیا۔ مگر اپریل سفہ ۱۸۱۵ع کو شاہ شجاع بھی بھیس بدل کر بھاگ نکلا۔ ارر سفہ ۱۸۳۸ع تک

لكهتا هي " سركار والا شادى حال كوتوال را بلا تكهباني در گداشته - بلا هزارال شدايد و معائب شاة را او نتص عهد كلا دحول حهنم و ودال و نكال أحروي در صول آل مظلوميت معموط داشتلا - در كولا نور عجوبة قدرت پررردكار ملحوظ درمودند - ديكهو طعرنامه رنحيت سنگهم س ٧٧ - عمدةالتواريم دفتر درئم س ١٣١ -

کے تو مہاراجہ اُس کے حاولد کو انتم حان کے پلنجہ سے صحیم و علمت چهزا الیکا - بعد میں طوح طوح کے مصالب ریکر یہ میرہ اُں سے چھیں لیا۔ اِس کے برعکس بھائی پریم سلکم نے اپنی کتاب میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اِس معاملہ میں مہارلچہ رنجیت سلکم کا کوئی دھل کہ کیا ۔ رقا بیکم لے دیباں محکم چند اور فقیر عوبزالدیں سے کوالور دیئے کا وعدہ کیا تھا۔ آب اُنھی دونوں نے شاہ اور اُس کی بیگم سے یہ هیرہ مکلوائے کی کوسش کی تاکه وہ مهاراجہ کے ساملے جهرتے ارر شرمنده به هون ـ هنين مهاراجه ربجيت سنگه كو يكناه الب کرلے یا اُس میں عیبییلی سے کوئی سروکار نہیں۔ مرب واقعات کو محیم طور سے پیش کرنا ھمارا قرف ملصبی ھے۔ عماری رائے میں مذکورہ بالا مورحیں کی رائے تعصب سے حالی بہیں۔ یہ رنگ امیری اور واقعاب کا جھپیاتا اُس کی اپلی ایجاد ہے۔ همارا بیاں ملشی سوهن قل اور دیوان امر باتھ کی کتابوں پر مبلی ہے۔ یہ دونوں مہاراجہ کے دوبار کے وقالعنظر تھے اور جہاں تک همیں علم هے اِنهوں نے واقعات کو صحیعے طور سے بیاں کیا ہے۔ جہاں اُنہوں نے وقا بیکم کے رعدہ کا وصاف صاف ڈکو کیا ہے وہاں کیلے طور سے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب ساد اور اُس کی بیگم نے کودبور دیئے میں لیت و لعل کیا تو مہاراجہ کے حکم سے ان کے مکان پر دېره تعينات کيا گيا اور ساه کو سطت اڏيت پهنچائي کئي \* ر

جوکی و پاوا فعالووڑی بدوجاً اتم یو درواؤا حویلی ( فاة ) بموصاً
 اماشفروسند " - سوادی الل - دیوان امولائی اس بے بھی ایادہ صاحب الماہ میں

## مهاراحلا رنصيت سلكم

آخر میں ناراض کیا تھا۔کیا لیت و لعل کے دو چار العام ان بےشمار قربابیوں کے لئے کابی تھے۔ قدرتاً مہاراجه كو إس وعادة خلافي ير بهت عصة آيا - چالىچة دوراً شادىخال كوتوال حکم هوا که شاہ کے مکان پر شدید پہرہ لكايا جائے تاكة رهاں سے كوئي اندر يا باهر به جا سكے۔ کتچه روز کے بعد شاہ کو یہ بھی پیغام بھیصا کہ آپ کو کوہ بور کے عوض تين لاکه، روبيه بقد ارر بچاس هزار روپيه کي جاگیر سی جائيكي - آخر شاة ہے ان مصائب سے مجمور هوكر اقرار کیا که پیطانس رور کے اندر اندر کولانور مہارات کے حوالہ کر ديا جائيكا - چالىچى جى يە عرصە ختم ھونے كو آيا تو شروع حون سنة ۱۸۱۳ع میں شاہ شحاع کے کہنے پر مہاراحہ یک هرار سوار و پیاده اور چند سردار این همراه لیکر مدارک حويلي مير شاہ کے پاس پہنچا۔ شاہ شحاع ہے اُتھ کر مهاراجه کا استقمال کیا۔ اور کودرور مذر کو دیا مہاراحہ ہے شاه کو یه التصرير ميں ديا که چوکي و پہرد شاد کے مکان حائيمًا اور آئنده اُس کے ساتھ کسی قسم کی مزاحمت مه کې حائيگي -

الی معاملہ کی ڈسپت مورحیں کی رائیں واقع کا ذکر کرتے ہوئے کنتان مرے نے اپنی رپورٹ میں ارر اس سے نقل کی سید محمد لطیف نے یہ طاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہاراحہ بہایت اللجی تها۔ اُس نے حود دیدہ و دانستہ وفا بیکم کو اُس کے حاوید کی ریدگی کے متعلق قوایا اور یہ اُمید دلائی کہ افر وہ اُسے کوہیور دیائے کا وعدہ

أشاد شجاع كے همراد الغير

أو معاملات

اِس بدھیہا ھیرہ ہے أ يأس اللغة مين روانه كيا ــ ل وقت أن كے قوضه ميں للدهار مين أيك غطين رکیا هوا چے۔ یہ ریہہ ا تها ـ بها رحميمت ملكم مين كيان أغرالا تهاء أس کشتور کی مہم ہو دو مکه وجوان هاته سا کهو**ل** إس تدرمفتت رممالي سے اُس نے روبر قائم کان

هو کو حااصه ہوہ وانس روانه هو نوا آور و يواناد مال تصربو د دیا ـ بیر در رو الهام مهاراجه کو منصل ے ساہ سحا<sub>ے</sub> کا وبناک استعبال احد العور جا پہلتھا ۔ مہاواجہ میں حو القور میں اے یک منار کیا۔ ایک وسیع اور کھانہ عے ساد کی رعائش نے لیے پس اِ<del>ل حولای کے نام سے مغیبو</del> كوتادور بر ماكها -اب مہاراہة نے حسب وعد قدا اور اس مطاب کے لیے فقیہ عرب الفاد شتھاع سے کوالیو طاب کو ساد کے باس بینجا ۔ معادین اور بھائی وام سائھ حدا هوا معبولی یا به پی بیگم نے بال مدول دیا ا<sub>ور ایم</sub><mark>امثانچه شاہ لور اُس کی</mark> حابط روحالاء حال در مهاراحه ] **رکیل حبیبالله حال لی** ہے۔ ناعہ نیا نہ کری بہدی ہے۔ بلکہ وفا بیگم ہے کے باس حم کاور روبیم نے موص ساد ہے آبلی میمات پر حرب هسا سوسیار ادمی ای حکمو ے کوتور خامل کرنے کی حا ۱۲م روسه حاج کیا نها سنکتو ہے سود اور س نے جاپلی برداست ئي پيڻ بار سالا کي

اشیائے خوردنی بہایت گراں ہو گئی مگر سکھوں کے جوش کے سامنے یہ تکلیفات کچھ حقیقت نہ رکھنی تھیں اور وہ افغانی فوج کے پہلو به پہلو آگے بڑھنے تھے۔ چانچہ شیرگڑھ، کا متحاصرہ ڈال دیا گیا ۔عطا متحمد نے کچھ دیر ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر آخرکار مغلوب ہوا ۔ حالصہ اور افغانی فوحوں نے قلعہ پر قدفہہ کر لیا ۔ بہتسا بہش قیمت لوٹ کا مال فانحوں کے ہاتھ لگا ۔ \*شاہ شتحاع الملک بھی اِسی قلعہ میں یا نہ رنحیر کے ہاتھ کا چانچہ ساہ کو فوراً دیوان محکم چند کے کمپ قید تھا چانچہ ساہ کو فوراً دیوان محکم چند کے کمپ میں لایا گیا ۔ اُس کی ربحیریں کثوا کر اُس کی بہت تسلی وار دانحوئی کی گئی ۔

# محكم چند اور فتع دان مين ددمزگي

وریر فتنے خان نے بھی فلعہ میں داخل ہوتے ہی شاہ شخاع کی تلاش کی مگر وہ وہاں کہاں تھا۔ اس نے شاہ کو دیوان متحکم چند سے حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مگر دیوان بڑا دائشمند تھا۔ اُس نے شخاع الملک کو اپنے پاس رکھنے میں کوئی احتیاط باقی به چھوڑی۔ چنانچہ اسی وحک سے وریر فتنے حاں اور دیوان متحکم چند میں بدمرکی ییدا ہو گئی۔ چنانچہ دیوان متحکم چند میں بدمرکی ییدا ہو گئی۔ چنانچہ دیوان متحکم چند میں بدمرکی افغان فوج

ا پرنسپ اور اُس سے ثنال کرکے بہت سے مؤرخوں نے یہ لکھا ھے که وریر فتع حال نے اکیلے ھی عملا محمد حال کو شکست دی تھی - اور خالع حال نے اکیلے ھی عملا محمد حال کو شکست دی تھی - اور خالعہ دوح بیبچھے را گئی تھی - یا بیال سراسر علما ھے - تعصیل کے لئے دیکھو منشی سوھل الل -

سکم اور انعان هست اور جواندوني مين ايک دوسرے پر
سبت لے جاتا چاهتے تھے۔ هر ايک کي يهي حواهش تهي
که ميري سباة زيادة بهائو ثابت هو۔ اِسي دور دهوب مين
افغاني لوح جو پهاري دسوارگذار راستوں کے عبور کرنے مين
عاشي تهي حالصة فوج سے بهمت آئے مکل گئي۔ مگر ديوان
محکم چلد ہوا صاحب تدبير تها۔ اُس نے فوراً بهمبر اور
راجوري کے راجاؤں کو جو اُس وقت حالصة فوح کے همراء
تھے بہاري جائير کا لالج ديا اور اُنهيں کہا که ایسا نوديک
هي رافئے کشمور ميں جا پهلتے حالوہ ايسا هي هوا
اور سکم ساۃ فتم حال کي فوج سے پہلے هي کشمير کی
اور سکم سياۃ فتم حال کي فوج سے پہلے هي کشمير کی۔

### تسطير قلعة شيركوه

عطا متحد حاں کو جب اِس حیلے کا حال معلوم ھوا 
تو اُس نے تلفۂ شہرگرھ کے نودیک اِن افواج کو روکئے 
کا پیغتہ انتظام کر لیا تلک دروں اور دشوارگذار راستوں 
کو پتھروں اُور درحتوں کے ساتھ بند کرکے اور بھی ناتابلگذر 
بنا دیا۔ موسم سرما پررے زوروں پر تھا۔ بوسیاری بکٹرت 
بنا دیا۔ موسم سرما پررے زوروں پر تھا۔ بوسیاری بکٹرت 
ھو رھی تھی۔ حالت فیج اِس قسم کی سدت کی سوئی کی 
عادی نے تھی۔ جالت تقریباً دو سو سیاھی مر کئے ہ۔

<sup>\*</sup> سلمَى سوهَى قل لكهتا هِم "ولِيب نكمد پيادَة در أن أَفَع للْهَائَى أَسْهَلَك و ملدم كُنْت و يك سد سؤار تو غالاً ربن يطواب عدم لـمواحد دبر كرديد:" -

نورپور وغیوہ کی زیرسرکردگی کشمیر روانہ هوئے۔ دیوان محکم چند اِس فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ دونوں فوجوں نے یکم دسمبر سلم ۱۸۱۲ع کو جہلم سے کوچ کیا۔ نهمدر 'راجوری اور تهله کے راسته هوتی هوئی پیر پلحال عدور کرکے وادئے کشمیر میں داحل هوئیں۔

## وفا بیگم کی تسلی و تسفی

رىجيت سنگه حهلم سے لاهور واپس پهنچا - اور وفا بيگم كى تسلى اور حوصلة افزائى كے لئے فقير عزيزالدين اور ديوان بهرانى داس كو اس كے پاس بهيكا تاكه أسے بتاويں كه خالصة سرداروں كو خاص هدايات دى گئي هيں كه وه شاه شجاع كو أي همراه لاهور لے آئيں - حس پر وفا بيگم ہے ايل معتدر مصد كو مصاحب مير ابوالكسن ملا جعمر ، اور قاضي شير محمد كو مهاراجة كي خدمت ميں رواعه كيا - اور كها بهيكا كه ميں ايلے وعده پر يكى هوں ـ حس وقت شاه شكاع لاهور بهنچيكا تطع الساس بغير حيل و حكمت آپ كي بدر كيا جائبكا - "

# دیواں محکم چند کی هوسیاری

دونوں فوجیں ہڑی عصلت سے سعر طے کر رھی تھیں -

تعصیل کے لئے دیکھو عبدةالتواریح مصفعلا منشی سوهی الل - سکھوں کا مشہور مرّرح دیواں امر ثاتهم تو یہ لکھتا ہے - کلا مہاراحلا کا مدعا صوف شالا شصاع کو هی رها کراٹا تھا - " سوکار والا دیواں محکم چند را طاهراً ملا کومک - و باطاناً باوردس شالا شجاع الملک مامور دومودند " - طعرنامهٔ رتحیت سنگھ صعحلا ۷ - کنتگھم بھی اسی کی تاثید کرتا ہے -

سله ۱۸۱۲ع میں دریا اتک عبور کرکے دلجانب کی جانب

برھا۔ اِدھر مہاراجہ نے بھی آئے لشکر کے عدراد دریائے جہلم

پار کرکے رھتاس کے دردیک تجرے دال دئے۔ چالانچہ مہاراجه

کے حیے میں دردوں کی مقالت ہوئی اور مسترکه جرحائی

لا فیصلہ ہوا۔ مہاراجہ کے سحبہانے در وزیر فقع حال بھی

راضی ہو کیا که بجائے مظفراباد والے راستہ کے جو اُس وقب

برب کی رجہ سے دسوارگذار ہو رہا تھا۔ بہمدر اور راجوری

کے راستہ کرے کیا جائے اور دیر دلجال کو عبور کرکے وادئے

کسیبر میں داخل ہیں۔

#### مهاواحه کا مشترکه مهم کا مقصد

کشمیر کی مشترکہ مہم کے متعلق مہاراجتہ ہے اپنے آمرا ورزاء سے مشورہ کیا۔ سب ہے اس موقعہ سے قائدہ آتھاہے کی ورزاء سے مشورہ کیا۔ سب ہے اس موقعہ سے قائدہ آتھاہے کی قید سے جہزایا جاسکیکا جس کے بدئے آس کی بیکم نے مہاراجتہ کو کوہور دینے کا رہنہ کر رکھا تھا اور مہاراجتہ اس مطلب کے لگے اکیا توج بہبجئے والا تھا۔ دوسرے سیر پنجاب موزوں موقعہ مائے پر کشمیر کی قتم کا حود بھی تصد رکھتا بھا۔ چنا حت مائے پر کشمیر کی قتم کا حود بھی تصد رکھتا بھا۔ چنا حت اس موقعہ پر حالصہ افراح دووں گھاتیوں اور راستوں سے بینویں اس موقعہ پر حالصہ افراح دووں گھاتیوں اور راستوں سے بینویں اسلامو جائیلگی جو بعد میں بہت منید نابعہ مولا۔

## سعر كشيعر

چانتچه باره هزار سکه توحوان سرداران دل سلکه، جهون سلکه کردن سلکه کردن سلکه پنگی والا - اور مهاری راجگان جسرونه بسرهلی

کا حال شاد شصاع کی دیکمات کو معلم عوا تو ود دبت گودوائیں -ساہ شصاع اور شاہ مصمود ایک دوسوے کے جانی دشمن تھے۔ شاد معدود فطرتاً ہے رحم تھا۔ آس نے اینے درسرے بھائي شاد رمال کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ منم کشمیر کے بعد ظالم کہوں شاہ شعداع کے ساتھ بھی ایسا بھی سلوک به کوے - چلانچه شاہ کی بیوی وفا بیگم نے جب یہ سنا کے مہاراحہ بھی اپنی کنچم موے فتم خال کے همراه کشمیر روانه کرے کا قصد کر رہا ہے تو اُس نے فتیر عریزالدین ارد دیبوان مفوانی داس کی معرفت یه پیغام معینها که اگر مہاراحہ شاد شدداع کو قید سے چھڑا لائے اور وہ ایے مال مجوں کے پاس العزر بہلچے حائے تو وہ مشہور عیرا کودبور مہاراحه کی بذر کر دیگی - چلانچه رنجیب سلگیم بے یہ بات منطور كرلى - ارد حب أس كي عوج كشمهر دوانه هونے لكى تو مهاراحة نے حرنیل محکم چند کو سحت تاکید کی که حس طرح هو سکے وہ شاہ شجاع کو اپنے همراه لاهور لے آئے۔ \*

# وریر فقیم حال کی سہاراجد سے ملاقات نومبر سند ۱۸۱۲ع

متم خاں کا وکیل گوةر مل حب واپس کابل بہنچا اور مہاراحه کا تسلی بعض حوات الله آقا کو دیا۔ تو فتع خاں نے کشمیر کی چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور بومبر

ا اس تعصیل کے لئے دیکھو منشی سرھ لال دیواں امر ناتیم اور میک کریگر - ان سب ہے وہا دیگم کے وعدہ کا صاف دکر کیا ھے -

کہا کہ فیالتحال وہ ساھزادہ کی سائی کے التظام میں مصورت ہے زاں بعد وریر لٹنم حاں کی امداد کریکا وکیل موموت یہ جوات لےکر واپس ہوا - ،

## نهیپر راهوری اور اکهنور پر یورس مئی سنه ۱۸۱۲ع

جوبہي مہاراجة سادي كے معاملات سے قارع هوا كوهستاتي عاتله بهبہر اور راجوری كي طرف مترجه هوا اور جبوں اور الهبرر پر بهي مكبل طور سے تيقه كرنے كا ارادة كر ليا - مسری كی جاتب يه مقامات وادئي كشيير كے باكے هيں ـ كشيير ئي بائے إلى مقامات پر مہاراجه كا پيشتر هي سے تبقه هونا الزمي تها چائتيته كلور كهوك سائه، كي سركردئى ميں بهائي رام سائه، جراز نوج لے كر رواده هوا راجه سلطان حال بهبر وائے اور راجه أكر حال راجوري وائے نے ستحب مقابلة كيا - نهران متحكم چند كي كمان ميں كيا پہلنچنے پر اطافت تمول كرئي ـ مہاراجه نے كتهم دموں كے لئے أمهيں الهے پلس تمول كرئي ـ مہاراجه نے كتهم دموں كے لئے أمهيں الهے پلس تمول كرئي ـ مہاراجه نے كوچم دموں كے لئے أمهيں الهے پلس كرئي ـ مہاراجه نے كوچم دموں كے لئے أمهيں الهے پلس كور ليا كہا ـ

## وما بیگم کا کوہ ذور دیلے کا وعدہ کرنا

جب سجاء البلک کشیر میں تید کیا گیا۔ تر اُس کی بیکنات اور شہزادے تھر میں آگئے تھے اور مہاراجہ نے اُنہیں نہائے۔ جب نہائے سے بلاد دی تھی ۔ جب وریر فتم حال اور شاد معصود کے کشیر فتم کرنے کے ارادہ

ام ایدا تفعه اور سامان صدب داهسانا تها به دیبوان محتکم بیشد اور سامان کاکا سفکام براوله و وونتج تهم لیکن راستهمت که مطابق حدب ایک واستهمت که مطابق حدب ایک دعم اسمی ام ایدا دوست باه ایگا بها تو آس سے دوئی بات جهما به وابتا بها

## هكوست تابل الأوكيل الأهور سين

الله والمع عو لجال المولا كه دراني للتكومت لا شيراره دي مدن ایمهو رعا ایسا صولوی متکومت کے درانه اغلالت کی وها سر يشاور الك او تشمير نه مولادار كورندنت كابل سے سلحوب عو چکے نہے ۔ جنابنچہ حب شاہ سحبوہ اور بریبر فتنم خان دونارہ طاقت یکو اکے تو اُنعین نے عطا محصد شال سونهدار کشمیر کو ریز کونے کا عوم کیا۔ مکر اُس وقت رنتصیت سلکھ کی طاقت زرزوں پر تھی حس سے وہ ہورے طور ہر واتب عو چکے تھے۔ حموں عملم اور کت ات کے ناکے من کے ذریعہ کشمیر وادی میں داخل عوتے عیں مہارات کے تنف میں آجکے تھے۔ اس لئے مہارات کی رضاملدی بغیر نشمیر پر حمله کرنا فرحی بتطهٔ بکاه سے خطرہ سے خالی نہ تھا۔ چلاسچہ رزیر ابتع خال نے اپلا معتدر وکیل کودر مل مہارات کے دوبار میں روانه کیا۔ مالا دسمدر سلم ۱۸۱۱ع میں وا اوخانسمان کی ولایت کے تعیس تصائف لے کو لاهور دربار میں پہلچا اور الله آتا کا پیغام که سنایا - مہاراحه نے هو طوح سے اُس کی تسلی کی اود

میں سردار جیمل سلکم کالمها کے گهر قصبه فالع پرر ضلع كېرداس يېر پېنچى - تمام دراتي زرى برق پوشاكيس دېلے هوالے تھے۔ کٹیھا سرداروں نے مہمان بولری میں کوئی کسر باتی بھ جهروی اور رونید پائی کی طرح بهایا د دیوان امر باته لکهتا ھے که سردار جهمل سلکھ نے مملغ پنچاس ہزار روبیه مللے کے وقت مہاراجہ کو بطور پیش کش لڈر کیا اور یادولا هزار روپیه روزات بطریق ضیافت مهارآجه کے لگے رواته کوتا رہا ۔ وحصب کے وقت ہو مہماں کو رتبہ کے مطابق دگوی الرحامت دني كران بها جهير بيفي كيا جس مين ھاتھی ' گھوڑے آوست سونے جاندی کے بےشمار برس اور رربغت و کستخواب کی وردیاں سامل تهیں۔ ۹ فروری سله ۱۸۱۲ع کو برات العرو رایس آئی - راه میں مہاراجہ نے مقام أمرتسر قيام كيا أور دوبار صاحب مين يهمت سا رر بقد بتقريب سائن بهیلت کیا۔

## انگريري ايحلڪ کي اۇ نهگت

اِس موقعه در مهاراجه نے انکویؤی ایجنت کربیل احترابی کی حوب آؤ بھکت کی۔ اور موقعہ سے پیرا نائدہ آئیا کو میل جول بڑھائے کی کوسش کی۔ اُس کے دل میں مہاراجه کی طرب سے جو سکوک تھے وہ سب درر کر دئے تعرب پہلچکر اُسے چلک روز اور اینا مہماں وکیا۔ تلعم تعرب دکھیا اُسے فوجوں کی پریڈ دکھا کو معطوط کیا۔ پرسپ دکھایا اُسے فوجوں کی پریڈ دکھا کو معطوط کیا۔ پرسپ ایکھیا ایکی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب مہاراجہ الکریؤی ایجندی

منصب نئسی پرشاکیں 'کلغیاں اور سونے کے کلتھے وغیرہ عطا
کئے گئے۔ اور وہ پورے طور پر لیس ہوکر برات میں شامل
ہوئے۔ آنسس اروں کے حسیرت انگیز کسرشیوں نے حافرین سے
ہاختیار آفرین اور واہ واہ کے نعرے حاصل کئے۔ مہاراجہ کو
تقریباً دو لاکھ چھتیس ہزار روپیہ تعبول میں وصول ہوا۔ \*
برات کی روانگی

برات لاھور سے روانہ ھوکر امرتسر پھر محیتھیہ تھیري اور وھا سے بہت دھـومدھـام کے سانھ ھاتھیوں کے جلوس

<sup>\*</sup> تببول کي يلا رتم با آه يل مهاراحلا رثھيت سنگهم کے دوتر کے کاعدات ماں درم ھے جسے مصنف نے دس سال گدرے مرتب کيا تھا -إس کي تفصيل يلا ھے .

| روپيه | C++++   |   | ا راحكان علاقه كوهستان           |
|-------|---------|---|----------------------------------|
| "     | Pr VO   | • | ۲ - مهاراحه کے اللے علاقہ سے     |
| "     | 1-41    |   | ۳ سرداراں و رؤسا کي طرف سے       |
| 22    | r-v-v-1 |   | م - فوح کے افسروں اور سیاھیوں سے |
| "     | 14+++   |   | ہ ۔۔۔ رسالم کے سرداروں سے        |
| 11    | F+0+    | • | ٧ - صرادان شهر كي طرف سے         |
| 77    | 17+0    | • | ۷ متفرق                          |

كل ميزان

۲۳۲+۳۷-۸-۲

ضمن ٣ ميں مبلغ پائي هزار كي رقم بهي شامل هے حو سركار انگريزي كي طرف سے م-رفت كرنيل اخترلوئي مهاراحة كو تمبول ميں ملي تهي - منشي سوهن لال نے بهى تمبول كى كتھ، تعميل اپنى كتاب ميں درح كي هے - اور أن سرداروں اور رئيسوں كے نام درح كئے هيں حنهوں نے تمبول كى بهاري رقم مهاراحة كو نعر كي تهي - دفتر رائے كاغدات كي رقم اور منشي سوهن لال كى رقومات كي ميزان مطابق، نهيں كهاتي -

## دسواں بات

کوہ قور کا ماحرا و دیگر معاملات سفہ ۱۸۱۹ع سے سفہ ۱۸۱۹ع ٹک شہزادہ کھڑک سلکھ کن شادی

جاربی سند ۱۹۱۱ع کے شروع میں شاهرادہ کھرک ساتھ کی شادی کی تیاریاں هولے لکھیں - ستامع پار کے والیاں رہاست اور تمام سرداراں و رؤسائے پلجاب کے هاں سیریلی رزآئے کی گئی اور برات میں شمولیت کی دهوت دی گئی - مستر ملکاف اور رزیڈست دهلی کی معوفت سرکار انگریزی کو بہال نہیں نوید کیا گیا - چاانچہ کربیال احترارانی کو براب میں شامل هوئے کی اجارت ملی - کرلیال موسوف کے همراة راجہ بھائی ساتھ والئے جیئد ، راجہ جسونت ساتھ ناہم ناہم والئے کیمیل بھی آئے اور مہاراجہ کی حوصاءانزائی کی - بہارلیور ماستان ، اور ماسکیرہ کی حوصاءانزائی کی - بہارلیور ماستان ، اور ماسکیرہ کے معزز تالم مقام بھی آئے بیاتی – راجہ ساسار جاند و دیکر موسائی راجہ بھی ساتل ہوئے ۔

دیران امر تانیہ اور منشي سوهن الل اینی کتابیں میں شادی کا منصل حال درج کرنے هیں۔ اُن کی تحریروں ہے معلیم هوتا هے که اِس موقعه در مهاراجه نے فراحدلی ہے حرج کیا۔ فرج کے تمام سیاهیوں اور افسروں کو حسب

شاہ رماں کتھ عرصہ راولپئتی میں قیامپذیر رہ کر بھیرہ مقیسم هوا۔ پھر ماہ نومبر سنہ ۱۸۱۱ع میں لاهور وارد هوا اور روضهٔ داتا گئیج بخش کے نزدیک قیام کیا۔ مہاراجہ نے اُس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دیوان بھوانی داس کی معرفت ایک هرار روپیہ ضیافت کے لئے ارسال کیا اور شہر کے ابدر وسیع اور کشادہ مکان شاہ کی رهائش کے لئے خالی کر دیا۔ بعد میں شاہ شتاعالملک کے شاهزادے اور بیکمات کی لاهور آ پہنچیں۔

مهاراحة بهت حوش هوا - أس ميں دو گهورّے ايک دوسرے کے آگے پيچھے حوتے گئے - اور مهاراحة صاحب إس ميں سوار هوئے مگر سرّکيں ثاهموار هوئے کی وحة سے ية گاڑي بهت دير آک استعمال نه هو سکي - تفعيل کے لئے دينهو عمدةالتواريخ معلقة منشي سوهن الل -

تتبهات کی پہرمار

140

## شاہ شجاع کی نیگیات اور شاہ زمان کا لاھور میں وارد ھوگا

شاء شجاء الملک ایک سال سے زیادہ عرصه تک انقلب رمانه کا بری طرح سے شکار رہا ۔ اُس کی بیکنات اور شہزادے ایر نابهنا جنجا ساد رمان کے ساتھ راولیاتھی میں مقیم تھے۔ جناتجہ جب ربچھی سنکھ کسک کی نتم سے قارع ہوا تو شاہ زماں سے ماتات کرنے کی فرض سے اُنھر روانہ ھوا۔ سہر سے دو میل کے فاصلت پر شاهی حیبے ایستادہ کئے ئئے ۔ شاہ زماں مہاراجہ کی ماقات کے لئے آیا ۔ مہاراجہ کی طرف سے پورے ساھاتہ طریقہ پر ساد کا استقبال کیا گیا۔ دیران بیرانی داس اور آس کا بهائی دیران دیری داس جو ساد کی معرست میں دیوائی کے عہدد در سیتار رہ بھکے تھے اور دربار کابل کے رسم و رواج سے بنظیریی واقف تھے مہماں برازی کے فرائض کی ادائیگی پر تعیداًت کئے گئے۔ رىجىت ملكم ئے ساہ زمان كي هر طرح سے دلجوئي كى۔ أبے لاھور میں رھائش احتیار کرنے کی دعوت دبی اور اُس کے گذارہ کے لگے پلئوہ سو روپیت ماہوار وظیف مقرر کر دیا۔ ساء کی مقالت سے قارع هوکر مهارآجه الهرر رایس آ کیا۔ \*

علاقہ پر قدشہ کو لیا گو بعد میں اُس کی والدہ اور اُس کے لئے معقول جاگھر دے دی گئی۔

# افغانستان کی خانهجنگی

شاہ شجاع مہاراجہ سے رخصت ہوکر سیدھا اٹک کی طرف روانه هوا اور رهاں کے قلعدار جہاںداد خاں اور گورنر کشمیر عطا محصد خال سے امداد لیکر پشاور پر قائض ھو گیا - یہاں اُس نے بہت سی فوج فراھم کو لی - دوبارہ کائل کا رخ کیا۔ ایٹے بھائی شاہ محسود کو تخت سے اُتار کر خود گدی نشدی هو گیا مگر حکومت افغانستان انقلابات کی رجہ سے ناپائدار ہو گئی تھی۔شاہ شجاع کو تخت پر بیتھے انھی چار ضاہ بھی نہیں ھوئے تھے کہ وریر فتعے خال کے بھائی محصد عطیم خال نے درائی لشکر جمع کرکے شجاع الملک کو کادل سے دکال دیا۔ شاہ محصود اور وریر متع خاں کو حکومت کابل پر پھر قائم کر دیا۔شاہ شحاع مارا مارا پهرنے لگا۔شروع میس حہانداد خان واللّے اتک نے شصاع الملک کی امداد کی بعد میں اُسے شدہۃ هو گیا کہ شاہ شجاع پوشیدہ طور سے وریر فتعے خاں سے ساربار کر رھا ھے۔ چونکہ جہاںداد خال کی وریر فتیے خال سے ذاتی دشمنی تھی اس لئے شاہ کا یہ رویے اُسے بایسندیدہ معلوم هوا اور شاہ شجاع کو گرفتار کرکے اپنے بھائی عطا محصد خاں کے پاس کشمیر بھیج دیا۔

نے جانے ھی چوریاں ' دیپال پور ' ستکھوۃ وقیوۃ تلعوں پر

تہفت کر لیا اور کوتے ہو دسوں بعد جھتھ پپور اور حریالیاں

رفیوۃ کے مستحکم تلموں میں بھی میارات کے تھائے تائم

ھو گئے - سردار گلعں سلے بھی وحست ناگ حمر سلتے ھی

ملتاں سے لوتا بہتیوۃ تللقیا مگر قہر درویش پر جاں

دوریش کے مطابق فصہ کھائر جہ وہ گیا - کیونک اُس

میں میاراجہ کے مقابلہ کی تاب کہاں تھی - میاراجہ نے

پرکلہ بھروال میں اُسے بیس ھزار کی حاکم علیت کی ۔

اس طور پر تکئی میل کا حاتمہ ھو گیا ۔

#### کنهیا مثل پر قبصه

صردار چے ساتھے کی وفات کے بعد کلینا مثل کے مقبوضات دو حصوں میں تقسیم ھو چکے تھے۔ اِس مِثل کا کثیر حصا رستیت سلکھے کی ساس واپی سدا گور بیوٹ گور بخشی سلگھے کے قبقہ میں تھا ۔ یائی تھورا سا عققہ جو مکییاں کے گرد ر نواج میں کوهستان کے دامن میں پھیڈ ھوا تھا اور جس میں حاجے پور اور سوھیلی وفیرہ کے قلعے واقع تھا سردار جے سلکھے کے درسرے کو لوکوں بھاگ سلکھ اور دھان ساتھے اور دھان ساتھے کے حصد موں آیا تیا جہاں وہ املی وائدہ سرداری رائے کور کے ساتھے گفر اورات کرتے تھے - ندھان سلکھے نرجوائی کا عمر میں دداھتائی کا سادر ھوا اور اپنی ریاست کے استظام کے نااهل ثابت ھوا ۔ چانتھے مہازاجہ نے کسی بات پر دارائی ھوکو آسے قید کو دیا اور دسیور سات الداع یہ دیں دریائے بھاس کے بار قلیل سی قرح بھوجکو آس کے میں دریائے بھاس کے بار قلیل سی قرح بھوجکو آس کے

میں چونیاں ، دیپال پور ، شرقیور ، ستگهره ، کوت کمالیه اور گوگیرہ وغیرہ دوے بوے قصدے شامل تھے۔ مہاراجہ کی درسری شادی نکئی مثل کے سردار گیان سنگھ کی هنشیرہ کے ساتھ، ہوئی تھی اور کنور کھڑک سنگھ، اِسی رانی کے بطی سے تھا۔ مگر یہ رشتہ نکٹیوں کے لئے خاص طور سے سودمند ثابت نه هوا۔ مهاراحه نے أن كا تمام ملك شاهزاده كهرك سنگهم کو جاکیر میں بخش دیا - دیوان محکم چند کو شاهراده کے همراه علاقة پر قدضه کرنے کے لئے بھیجا ۔ سردار کاهن سنگھ نکئی جو اینے بھائی گیان سنگھ کی وفات پر اُس وقت مثل کی سرداری پر ممتار تھا مہاراجہ کی طرف سے نواب مطفر خاں والنَّے ملتان سے رر نذرانه وصول کرنے گیا هوا تھا۔ جونھي اُس کے مختارالمہام دیوان حاکم رائے کو اِس مات کی خدر لگی تو وہ افوراً چونیاں سے بھاگا مہاراحہ کے پاس اٹھور آیا اور گذارش کی که سردار کامسن سنگھ کی غیر حاضری میں ایسا کرنا نامناسب ھے اور یہ بھی ظاہر کیا کہ اگر اُس کا ملک سردار کے پاس ھی رھنے جائے تو وہ معقول رر نڈرانہ بھی ادا کر دیا کریکا ۔ مہاراجہ نے بصائے تسلی بخش جواب دیئے کے دیوان کی بات کو هنسی مذاق ميں أزا ديا اور كها كة " همارا اِس معاملة ميں كحجه واسطة نهيل ـ شاهزاده كهرك سنگه بكتيون كا نواسه ھے۔ وہ جانے اور اُس کا کام " \* چنانچة ديوان محكم چند

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال لکهتا هے کلا " سرکار دولتبدار در جواب آن ظاهر آ تومودند که صاحب رادةً موصوف نواسهٔ نکیان است – او داند و کار او – "

ہارال اور مقرور انسان تھا اور دوسرے سرداروں کی طرح مهاراجه کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نه تها ـ مااتحه مہاراجہ نے دیواں متحکم چاد کو بدھ سلگھ کے مقبوضات نتم کرنے کی مدایت کی ـ جربیال متعکم چلد نے فوراً پهلور سے کہا کیا ' رام کوھیہ مثل کے سردار جودھ سلکھ کے ھدراہ جاللدهر كا محاصرة قال ديا \_ سردار بدهر سلكم موقعه ياكر ستلم پار جاد کیا اور ندھیاتہ میں انگریزوں کے پاس پناہ گھیں ھیا۔ مگر اُس کی رفادار سیاہ مقابلہ پر تائی۔ رھی۔ آحرگار معلوب هوسی - دیران محکم چند نے قشیل پورید مثل کے قلعة جالقدهر اور گرد و تواج کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ دوسری جانب سے بدھ سلکھ کے اُمل وطن قلعاتے پائے کو جو ترنقارں کے قریب واقع تھا مہاراجہ کے داروقہ توسیماتہ فوٹی علی لے سر کر لیا ۔ اس طرح یہ تمام ملک جس کی سالاتہ آمدلی تقریباً تیں لاکم تھی سلطانت لعور میں شامل کر لیا گیا۔ علوه أزين يهت سا زر لقد أور سامان حرب جو أن قلعون مين موجود تها مہاراجه کے هاتھ آیا۔ دیران محکم جات کو بیمی قيست خلعب قاحرة ؛ جواؤ دستقوالي تلوار ؛ مرضع قلمي اور أيك هاتهى معد سليرى هوده عطاكيا ـ

#### لکلی مثل کے مقبوصات پر تسلط

حالت سلطات قائم کرنے کے لئے فروری تھا کہ دیکر مثلوں انہی لتے کی جائیں جائیں مثل کی باری آئی جس کے مقبوضات ملتان سے لیکر تصور تک پھیلے ہوئے تھے اور تقریباً نے لاکم سالانہ کی مالیت تھی ۔ اِس

# قلعهٔ منگلا کی فتیم

بیشتر دکر آچکا هے که سردار صاحب سنگه، گجرات سے بھاگ کر کوهستانی علاقه دیواوتاله میں بناهگرین هوا تھا۔ چناہچه مہاراحه نے فوراً اُس کے قلعقداروں کے نام احکام جاری کئے که وہ اُس کی مدد سے گریز کریں۔ مہاراحه کو اُس وقت اور مہم در بیش تھی۔ اس لئے فیالتحال اِس علاقه کی عنص کو معطل رکھا۔ راں بعد قدرے فراعت هوئے پر اس طرف اپنی توجه مندول کی۔ قلعه ملکلا کوهستانی قلعوں میں سب سے ریادہ مستحکم تھا جو دریائے جہلم کے کنارے بلند پہاڑی پر واقع تھا \* ۔ خالصه فوح نے جان توڑ کوشش نلند پہاڑی پر واقع تھا \* ۔ خالصه فوح نے جان توڑ کوشش کے بعد دوسرے قلعتداروں نے بھی بلا مقابله مہاراحه کی اطاعت قبول کو لی۔ اِس طوح جہلم پار کے پہاڑی ملک پر مہاراحه کا پورا تسلط قائم جہلم پار کے پہاڑی ملک پر مہاراحه کا پورا تسلط قائم

# فضیل پورید مثل کے مقبوضات کا الداق ستہبر سند ۱۸۱۱ع

فضیل بوریه مئل کے مقدوضات دریائے ستلیج کے دونوں ا

آ کی دھی اسی مقام پر ایک قلت واقع ھے - دریائے حہلم یہاں سے تنز خم کھاتا ھوا پہاڑی علاقہ چھوڑ کو میدائی علاقہ میں داخل ھوتا ھے - عالیاً اسی حگت سے سکندر اعظم نے دریائے حہلم عبور کرکے بے خبری کی حالت میں مہاراحت پوس پر حملت کیا تھا -

حلاب کے درمیاں علاقہ هلورال جو سردار باکی سائٹی کے تصرف میں تیا مہاراجہ کی قربے لے جا گیپرا ۔ باکی سائٹی کو گذارہ کے لئے اچھی حاکیر دے کر اُس کا علاقہ سلطنت الفرر میں ساما ، کی لیا گیا ۔

#### تسحير قلعة كسك

کسک کا مستحصر قلعہ تمکسار کھوڑہ کے قریب پہاڑی کی چونی در واقعه هے اُس زمانه میں یه قلعه حوها سیدن ساه <sup>د</sup> کتاس ، اور سکسار کھیورہ کی باک حیال کیا جاتا تھا۔ مہاراجہ نے یہاں اینا تہاتہ قائم کرنا ضروري حیال کرکے قلعہ دار کو اُس کے حالی کرنے کے لگے کیلا بہیجا - ساتھ ھی یہ بھی الیے دیا که تمهیں معقول جاکهر سی جائیکی اور دو آنے فی روبیه تدیم طریقه کے سوعب جو تبھیں لیک کی آمدای ہر ملتا ھے بدسترر جاری رکھا جائیکا ۔ مگر جائلجو قبیلہ کے سپاھی قلعه حالی کرنے پر تیار نه هرئے جهانتجه قاءه کا متعاصره سروع کیا گیا۔ مگر حالصہ فرم کے سب پہادراء حیلے باکلم رہے۔ آحرکار مہاراجہ نے چوہا سیدس شاہ جو کہ قلعہ کے داسن میں تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر واقع تھا اور جہاں ہے قلعہ میں پیلے کا پانی جاتا تھا اپر قبضہ میں کر لیا۔ مااتہ کچیم دیر کے ہمد بائی کی تنگی کی وجہ سے قلعه حالی کر دیا گها - قلعه والوں کو حسب وعدہ جاگیریں عطا کی گئیں۔ مہاراجہ نے وہاں اپنا تہانہ تائم کر لیا اور سردار حکما سلکھ جہنی کو جو اِس مہم کی کماں میں لها حلمت قاحرة مرحمت هوئي\_

نے فوح کا ایک دسته رواند کرکے قلعهٔ دَسکه کا متحاصرہ کر لیا۔

سردار ندھان سنگھ ہے ایک ماہ تک بڑی دلیری سے مقابله

کیا - آخرکار مہاراجه کی اطاعت منطور کرلی اور ابنی علطی

کا اعتراف کیا - مہاراحه ہے اُسے کچھ دیر تک بطربند رکھ

کر رھا کر دیا اور اینی گھورَچرَھا فوح میں ایک اعلیٰ عہدہ

پر معتار کیا اور قابلقدر حاگیر بھی بحص دی - مہاراجه میں

یہ خاص رصف تھا کہ جہاں تک معکن ھوتا وہ معتوح شدہ

بہادر سرداروں کو اعلیٰ عہدوں پر سرفرار کرکے اُن کا رتبہ قائم

رکھتا تھا جس وجہ سے وہ سردار مہاراحه کے لئے پوری

وفاداری رکھتے تھے اور مہاراجہ بھی اُن کی بہادری اور لیاقت

سے مستعید ھوتا تھا ۔ چنابچہ سردار بدھان سنگھ ہے اس کے

سے مستعید ھوتا تھا ۔ چنابچہ سردار بدھان سنگھ ہے اس کے

# مندی و سکیت کی یورش

اسي سال فوح کا ایک دسته ریر کدان سردار دایسا سنگه، متحیتهه ناظم کوهستان کانگوه نظرف منتی و سکیت روانه کیا گیا جس نے وہاں کے راحاؤں سے نذرانے وصول کئے۔ مہاراحه نے سردار دلیسا سنگه کو اُس کی منعیاتی پر بہت سا ادعام و اکرام دیا۔

### پرگذه هلروال پر تصرف

حیسا که گدشته واقعات کے مطالعه سے طاہر هو چکا هوگا مہاراجه نے اُس وقت چہوتے چہوتے قلعوں کی تسحیر کی ماقاعد، پالیسی اختیار کی هوئی تهی۔ چنابچه راری ارر سخت چرف ائی کہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھ کر حالصہ فرج
کو بہت چرص آیا۔ انہوں نے گری ہوئی دیوار سے صلع کیا
اور آن کی آن میں آلمہ کے اندر جا گیسے اور ہاتھوں ہاتھ
تلوار چلائی سورم کی۔ آب نو نواب مایوس ہو گیا۔ صلح ہ
سنید چہندا بلند کیا اور بہاری رقم تاوان جنگ و لڈرانہ کے طور
نو دینے کے لئے تیار ہو گیا 4 مہاراجہ نے آچ مشیروں سے
مسورہ کیا اور اس پر رضامند ہو گیا که نواب ملتان آئندہ
کے لیے آپ کو کابل کا صودہ دار تصور نہ کرے اور برقت ضروری
سے سکھ حکومت کی مدد کرے ۔ چنالتھ نڈوا ، وصول کرنے کے بعد
مہاراجہ تھور وایس ایا +۔

#### علاقة تسكه كي قلم

ملتان سے وائسی آنے وقت سردار بدھان سلکھ ھٹو جو معلقۂ دسکت کا مالک تھا بدور مہاراجہ کی اجارت کے افیا معلقہ معلقہ میں چلا گیا۔ بدھان سلکھ تعمیرہ کار بہادر سپاھی تعالی مدورہ بھی تھا۔ مہاراجہ

دوان امو آلائه ٤ رائم الك اللهم احي هزار بيان كونا هے -

<sup>†</sup> ابھی کہ شتیاء الربک ھادوستان ھی میں دیا اور پشاور کے دیام ملات پر تابعی کہ شتیاء الربک کے دیام ملات پر تابعی کے معمو خال سے بات کے بات کی است کا اس کے میں کورٹر جنول سے کچھم السمہ کہ رکھے کواب مطاب کے اس کی کورٹر جنول سے بھی کورٹر جنول سے بھی کا ورٹر جنول سے بھی کا دیا جہ سے میں کا در تابع کی دیا ہے کہ سے مہازاجہ کے صوب بدوائہ لیئے ور بھی الانقا کا بھی اور تابع ور تابع کی الشان ماتوں کر دیا بھی۔

بعد دو پہر تلواروں کے داؤ چائے لگے۔ ایسا گھمسان کا معرکہ سکھ، نوحوانوں کو بہت حدب کے بعد نصیب ہوا تیا۔ مہاراحہ گھوڑے پر سوار میدان جلگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اُڑتا ہوا اینے بہادروں کا دل بڑھانا پیرتا تھا۔ شام تک خونریز جلگ حاري رهي - خون کی بدیاں به بکلیں ۔ کشتوں کے پہلے کے مقابلہ میں کشتوں کے پہلے کے مقابلہ میں کئی گئے ۔ نواب کی فوج نے پہلے کے مقابلہ میں کئی گئا حوش و ثابت قدمی دکھلائی مگر آخر ان کے قدم اُکھڑ گئے اور راب کی تاریکی معی بتھان میدان خالی کرکے قلعہ میں حا گھسے 'چنابچہ ۲۵ فروری کو سکھوں نے سہر پر قدم قدمہ کر لیا ۔

اب قلعه کا محاصرہ قال دیا گیا۔ طرف کی طرف سے گوله باری شروع ہوئی۔ اگرچہ قلعے میں تارددم فوے حوب حوش و خووش سے معرکه میں مشغول تھی مگر مہاراحه بی اس دفعہ ملغان سر کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ اُس نے اپنی رسد رسانی کے انتظام کو اور بھی پنجتہ کیا۔ چند دنوں کے بعد ھی سردار بہال سنگھ، نے قلعہ کی مغربی حالب میں سرنگیں کھدوائی سروع کیں۔ اُن میں بارود بھر کر آک لگا دی شرنگیں کھدوائی سروع کیں۔ اُن میں بارود بھر کر آک لگا دی فاصلے پر نہ تھا۔ جب دیوار کا ایک حصہ نارود کے دھماکے فاصلے پر نہ تھا۔ جب دیوار کا ایک حصہ نارود کے دھماکے سے زمین پر حا پڑا تو چند پنھر سردار کے آ لگے حس سے وہ بری طرح رحمی ہو گیا۔ مہاراجہ کا عزیر افسر سردار عطر سنگھ، دھاری بھی اس کے بردیک ھی کھڑا تھا۔ اُسے ایسی

مہاراچہ حرشاب کے مقام در مقیم تھا۔ اسے حدر ملی کہ ساۃ شجاع دریائے اتک عبور کو چکا ہے اور مہاراجہ سے مقالت کرنے کا حرافسند ہے۔ میاراجہ اس کے ساتھ ہجی تکریم سے دیش آیا۔ ہجی حافر مدارات کی۔ درراں گفتگو میں مہاراحہ نے ملتان اور کشمیر فقع کرنے کے ارادہ کی طرب الهارہ کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ درئوں صوبے ابھی تک گرزندت کابل کے ماتحت صحجے جائے تھے۔ گویہ تعلق اس وقت صرب برائے نام تھا کیونکہ یہاں کے گورنر کابل کی کمؤوری سے قائدہ اتھاکر آئے آپ کو حودمدگار تصور کرہے تھے۔ شاہ سے قائدہ اتھاکر آئے آپ کو حودمدگار تصور کرہے تھے۔ شاہ سجاع مہاراجہ کے داس زیادہ قیام نہ کو سکا۔ فوراً حوساب سے رزانہ ہوکر رازئیاتی وادس حقا گیا اور وہاں سے دشاور میں رزانہ ہوئے۔

#### ملتان پر يورش - فروزي سفه ۱۸۱۰ع

مہاراجہ ابھی حوساب ھی میں مقیم تھا کہ سردار لئے سلکم اطروالیہ اور دیگر سرداروں کے نام احکم جاری لئے سلکم ایاسی اپنی افواج لیکو مہاراجہ سے آ ملیں۔ اُن کے پہلتجاء در ۱۰ تورری سلہ ۱۱۸ء ع کو مہاراجہ نے ملتان کی طوب کیے کیا اور چار ھی روز میں طول طویل سٹر کرکے مارل ۱۰عمود پر جا پہلتجا۔ اِس دفعہ براب بھی جاگ کے لئے دوری طرح سے مستحد تھا۔ سرداراں بہال سلکم الاورائے اور عمار سلکم دھاری کی زیرسرکردگی ایک بہادر دستے نے سہر پر حملہ کو دیا۔ جنگ کا سرکرم بارار جاری ھوا

### سلطنب کابل کی حالب

سنة ١٧٩٩ ع ميں لاهور سے واپس حانے پر امير شاہ رمان کا رمائهٔ روال شروع هوا ـ بنصاب هاته, سے جاتا رها اور تھورے ھی عرصہ میں تحت کابل سے بھی متحروم کیا گیا أس كے بهائى شاہ متحمود ہے حود تخت پر قدضہ كر ليا۔ اور شاہ رماں کو قید کرکے اُس کی آسکھیں بکلوا دیں ' مگر شاه محمود کو بهی دیر تک تخت پر بیتهنا نصیب به هوا -اُس کے دوسرے بھائی شاہ شجاع الملک نے دوچ جمع کرکے شاہ محمود کو تخت سے اُتار دیا اور حود بادشاہ س بیتھا۔ ستسر سنه ۱۸۰۸ ع میں لارق منتو نے ریر سرکردگی مستر ایلفلستن انگریری سعارت کابل بهیت جس بے شاہ شجاع الملک کے ساتھ دوستی کا عہدامہ کیا مگر انھی یہ سمارت کلکتہ واپس نہیں پہنچی تھی که اُنہیں خدر ملی که شاہ شجاع کو تحت سے اُتار دیا گیا ہے۔ اُس رمانۂ ابقلاب میں فتیح خال بارک رئی وریر کائل تھا۔ بارک رئی فیللہ بڑا بارسوم تھا۔ حس کے بہت سے اراکین سلطنت افغانستان کے معزز عہدوں پر مستار تھے۔ أن ميں برا اتفاق اور يك حهتى تهى - چنانچة ورير فتنع خال نے شاہ محمود کو قیدخانہ سے تکلوایا اور شاہ شحاع کو تحت سے اُتار کر شاہ محصوف کو کابل کا بادشاہ بنایا۔

### شاہ سجاع کی مہاراحہ سے ملاقات

شاہ شجاع الملک اس حالت میں اپنی جان کی حماطت کے لئے پنجاب کی طرف بھاگا۔ شررع فررری سنہ ۱۸۱ ع میں

جاتب رواته کیا بھا - جنوں کی حکومت کا سیرالا اُس وقت بکتو رہا تھا - راجه اور رائی میں نااتناتی پھیلی ہوئی تھی - ریامت کا مداوالنهام میان مونا بہت طاقت پکڑ حکا تھا - مہاراجه کی فوج نے حملة آور ہونے بھی منتصر سی لوائی کے بعد مہان مونا نے ریاضت مہاراجه کے حواله کو

#### العاق وزيرآنان

سردار چودھ سائھ وزیرآبادیہ بومبو سانہ ۱۹۰۹ء میں الرب ھو گیا تھا مہاراجہ نے آس کے بیٹے گلڈا سلگی کو لیرب ھو گیا تھا ۔ مہاراجہ نے آس کے بیٹے گلڈا سلگی کو بعد کی سرداری اور درشاتہ گلڈا بعد کریا کے روز آچ ھاتی سے نستار سرداری اور درشاتہ گلڈا رتم طلب کی ۔ محرس سانہ ۱۹۸۱ء میں گلڈا سائی اور آس سے حتی وراست کی معتول کے رستدداروں میں باعمی نساد سروع ھو گیا ۔ مہاراجہ لے حلیدہ بورالدیں حاکم گھورات کو حکم بھیجا کہ جاکر وریرآباد پر تبقہ کر لو چاتھ میں ایکا کے بعد وزیرآباد مہاراجہ کے تصرف میں آگیا اور گلڈا سلکی کو معتول جاگیر عالیہ کا عدد علی جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کا عالیہ کو معتول جاگیر عالیہ کو معتول جاگیں۔

<sup>\*</sup> ملتي موهن قال کي تحوير ہے سلوم هوتا هے که دو آکھ، روزينه تائب کيا گيا مگر آخ، متن چائيس هزار پو قيمله هوا - دوران امر ثانور انک آنام روپيه لکهنا هے ــ

ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا۔ اُسے بسعہ عیال خوشاب میں رھنے کی اجارت دے دی اور گذارے کے لئے معقول جاگیر عطا کی۔

# فتم خال كي شكست

اِس کے بعد مہاراجہ ساھیوال کی طرف متوحہ ھوا۔
یہاں کا حاکم فتنع خاں بڑا امیر تھا۔ اُس کے علاقہ میں
تقریباً اڑھائی سو گاؤں آباد تھے اور دس بارہ قلعے تھے۔
اُس کے صدر مقام ساھیوال کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔
جس کی دیواروں پر توبییں اور رھکلے بصب تھے۔ گو ایک
سخت معرکہ کے بعد +ا فروری سنہ +۱۸۱ع کو مہاراجہ نے
قلعہ فتنع کر لیا مگر فتنع خاں نے شہر میں داخل ھوکر
کچھ، دیر تک پھر مقابلہ حاری رکھا۔ جس کا بتیجہ یہ
ھوا کہ شہر کو بہت بقصان پہنچا۔ کئی مکابات توہوں کی
گولہاری سے مسار ھو گئے۔ آخر فتع حاں اور اُس کا
کولہاری سے مسار ھو گئے۔ آخر فتع حاں اور اُس کا
بیتا مقابلہ کرتے ھوئے گرفتار کر لئے گئے۔ اُنھیں قلعہ کابگوہ
میں قید کر دیا گیا۔ "اور فتع خاں کا کل علاقہ مہاراجہ

### تسخير جهوں سنه ۱۸۱۹ع

خوشاب روائه هونے سے پیشتر مہاراجه نے فوج کا ایک دسته ریر سرکردگي سردار حکما سنگهم چمني جموں کی

<sup>\*</sup> حنوري سنّلا ! ا ۱ میں مهاراحة نے فتع خال کو رها کرکے معقول حاکیر عنا کی -

حروض سے آگے ہوھتے مگر تہوڑي سي دير ميں - پسها ھو جاتے \_ اِس طرح کگي سکھ گام آئے -

#### اسيبسله كارروائي

أحر مهارأجه نے جعفر حال کو پیمام بهینجا که اگر وہ تلعه حالم کو دے تو آیے معتول جائیر عطا کی جائیکی مگر بادر ہلیے سردار نے جواب میں کہلا بہیجا که اگر آپ حرشاب هنیں وانس کر دس تو بہتر ہے وربه هم ایے مال ر ملک کی حاطر جاں دیاہ کے لئے تیار هیں۔ حاالجہ تجیت سلکھ نے متعاصرہ جاری رکھا ارر ہو تیں جاسب تلعد کی دیوار کے تینچے سرنگ کهدوا کر أسے باروہ سے بھر ہیا تاکہ تقعہ کو اُڑا دیا جائے۔ مگر مہاراجہ فہر ضروری حس بہائے کا ممتقد نہیں تھا اور جہاں تک اُس کا بس چلٹا تیا طرفیں کے جان و مال کے نقصاں کے بغیر ھی آینا مقصد حل کرتے کی کرسف کرتا تھا۔ چناتیجہ ایک بار بهر جمفر حال کو پیمام بهیجا که قلعه حالی کردو تبہیں بیش بہا جائیر نی جائیگی ررنه چند ملتی میں ھی *لاح*ہ پیرلد رمیں ھر<u>ا ر</u>الا <u>ھے۔ ا</u>کر یالین نہ ھو تو کسی معتبر شخص کو بیبیچکر سرنگرں کی حالب ملاحقہ كرالو -

اب جمار حال بھی الہار هو چکا تھا۔ اُس کے لئے سامان رسد مہیا کرنا ناممکن هو چکا تھا چلالتچہ تلعہ حالی کرنے میں هی مصلحت وقت حیال کیا۔ مہارلجہ اُس کے اتھارھویں صدی کے آعار میں مغل حکومت کسرور ھو چکی تھي - اور نادر شاھ , احمد شاھ اندالي وعيرة کے آئے دن کے حملوں سے ملک میں بدامنی پھیلي ھوئی تھی۔ چنانچھ الوگوں نے اپنا جان و مال معچانے کی خاطریہ تمام مندوست کر رکھے تھے۔ بعض معض حاندار بهادر موقعه باتر هي ايک آدهم قلعة تعمير كر لیٹے تھے اور گرہ و نواح کے علاقہ میں إينا تسلط قائم كر لیتے تھے۔مگر ایسی حالت میں ملک میں امن قائم رکھنی محال تھا۔ چنابچہ ایسی چھوتی چھوتی طاقتوں کو دور کر دینے میں ھی مہاراجہ نے ملک کی بہتری سمجھی۔ گجرات کے بعد اُس بے موحودہ صلع شادپور کا دورہ کیا اور قصنه میانی اور بھیرہ میں قیام کرنے کے بعد رخوشاب کی طرف (واده هوا۔

# حوشائی و ساهیوال وغیره کی فتم

خوشاب اور ساهی وال کے علاقہ میں جنگجو بلوچ قبیلے آباد تھے۔ اور انہوں نے کئی جگہ مستنصکم قلعے بنا رکھے تھے۔ جس وقت مہاراجہ کا لشکر خوشات کے بزدیک پہنچا تو وھاں کا حاکم جعفو خال بلوچ مقابلہ کی تاب بہ لاکو شہر جهورکر بھاگ گیا اور اپنے مضبوط قلعہ کچے میں جاکو پناہگزیں ھوا۔ مہاراج نے خوشات پر قبضہ کرکے وھاں اپنا پہوا قلعہ کا متحاصرہ شروع کیا۔ بلوچ سپاہ تھات کو لیا پھوا قلعہ کا متحاصرہ شروع کیا۔ بلوچ سپاہ نے جان تور کر سکھول کا مقابلہ کیا۔ سکیم سپاھی جوش

تبجه میدول کی ۔ سب سے پہلے گجرات کی طرب معوجه هوا ۔ المتورات لاحاكم سردار صاحب سلكه بهلكى اكرجه مهاراجه كى اطاعت قبول كرحك تها مكر إيهى تك اقم علاقه مين يبرا التدار ركهتا تها أس كا ملك كالى وسهع تها جس مهی جلالپور ، مقاور اور اسلمگره وقیرة بهت سے مستنتکم تلمے تھے۔ نیز اُس کے پاس سامان جلگ بھی کانی مقدار میں مہجود تھا اور رونیہ کی بھی کسی نہ تھی۔حسن اتناق ہے اُنہی دنس صاحب سلکھ اور اُس کے بیٹے گلاب سنکم میں ٹاچائی پیدا ہو گئی اور بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر جلاریور وقهرہ ایک دو قلموں پر قابض هو چکا تھا -رنجیت سلکم نے اِس واقعہ سے پورا فائدہ اتھایا اور دو تیں ماہ کے عرصہ ھی میں گجرات کے تمام علاقہ پر تسلط جما لیا ۔ صاحب سلکھ دیواوٹائہ کے کوھستانی علالہ کی طرف بهاگ گیا۔ \* فقیر عربرالدیں کا بہائی فقیر۔ ترزالدیں أس ضنع كا يهلا ناهم مقرر هوا ـ

#### قلعمات کوچک کی بہتات

یباں یہ بتا دینا ضروري معلوم هوتا ہے که اُس زماته میں پلتباب میں تهوری دور کے قاملہ در چھوٹے چھوٹے قامے بلے هوئے تھ اُور ابڑے اورے قصبے مضبوط قصیلیں سے گھرے ہوئے تھے۔

<sup>\*</sup> ایک مال کے جہ راجیہ سائیم نے صاحب سائیم کو واپس بلا لیا اور گنزارے کے اگے متحول جائیر طابعہ کی ۔

منتی 'سکیت' کلو' اور داتارپور' وغیرہ کے حکموان شامل هوئے۔ تمام پہاڑی راحاؤں نے مہاراجہ کو ندریں پیش کیں اور سہاراجہ کی طرف سے سب کو قیمتی خلعتیں ملیں۔ کانگوہ کی قلعمداری اور تمام کوهسمانی علاقہ کی نظامت کے لئے مہاراجہ نے سردار دلیسا سنگھ مجینتھہ کو مقرر کیا اور آس کے مانتحت پہاڑ سنگھ نائب ناظم تقرر ہوا'۔ فرورت کے مطابق کچھ فوج کانگرہ میں مقیم کی گئی۔ دیوان محکم چند کو حکم ہوا کہ ستلیم کے کنارے قلعہ پھلور کو مستحکم خدد اور کچھ عرصہ کے لئے وہاں ہی قیام رکھے۔ یہ بندوبست کرکے مہاراجہ لاہور واپس آیا۔ کانگرہ کی فتنے کی خوشی میں لاہور اور امرتسر چراماں کئے گئے ' غربا اور مساکین میں میں خیرات تقسیم ہوئی۔ رات کے وقت مہاراجہ خود بھی ہاتھی

# هریانه پر قبضه

ماہ ستمدر کے آخر میں مہاراجہ کانگرہ سے واپس آتا ہوا جالندھر دوآبہ سے گذرا۔ اِبھی دنوں سردار بگھیل سنگھ اھلواولیہ والئے ہریانہ فوت ہو چکا تھا۔ چنانچے مہاراجہ نے اُس کے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور اُس کی بیرہ کے لئے معتول جائیر مقرر کر دی۔

# تسخير گجرات سنه ۱۸۱۰ع

کانگرہ کی فتع کے بعد رنصیت سلکھ نے پنجاب کے مختلف مقامات پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کی طرف

پاتم آلسر اور کتچہ سپاھي کام آئے مگر گررکھوں کو بینچه مثل پرا - پہر آئھوں نے گلیش گہائی کے قریب جم کر لوٹا شروع کیا - مہاراجہ نے تازہ دم فیے کو رھاں بھینیا - گررکھوں نے پہلی شکست کے دھیہ کو مثانے اور قومي آن قائم رکھئے کی فرض سے پرچوش تےاریاں کے س - بوی حوتریز جٹائ ھوئی - گولیوں کے بعد تلوار کی توبت آئی - دوتوں فریڈین ایم جوگز دکھانے میں آئے بوضعے جاتے تھے مگر گورکھا سپاھی دراز قد سکھوں کی لسمی تلواروں کی حوتریزی کی تاب بھا سکے - آن کی کھوکھریاں حالصوں کی چمکھانی تلواروں کے سامنے رآپ کے آندھیرے کی طوح ماند پر گئیں - گورکھے یکیک سامنے رآپ کے آندھیرے کی طوح ماند پر گئیں - گورکھے یکیک پینچھے ھائے اور تکل بھائے - میدئی سکھوں کے ھاتھ رھا -

#### سهم كا أختقام

گر اِس جنگ میں حکهی کا بهاری تعقال هوا لیکن تنام پہاڑی عاقد مهاراجہ کے تابع هو کیا۔ \* ۱۳ ستمبر ساء ۱۹۰۹ع کو مهاراجہ قلعہ کائکڑہ میں داخل هوا اور خطهرالشان خربار ملعقد کیا ' جس میں کانگڑہ ' چمبہ ' نورپیر' ' کرائے۔' شامدر جسررتہ ' یسوهلی ' مانکرٹ ' جسواں ' حب گرائی۔'

<sup>•</sup> گرزگها توج گو شکشت یا چکي نهي مگو ایهي کک کاکوة وادي میں موجود نهي – مهارلوند یهي جانک کے غائدة هي میں مسلست سبتیما بها – چاالتهد خدا و کتابت کے یده مهاراجد اور اور سلکی، میں پد بر هوا که اگر مهاراجه أیے پارپرداري کا سامان اثنها کرنے میں مید دے دو وا وادي ہے چہواب چھ جائيگا –

اس وقس ابساری حسیت تعی - تسام حالیردار ایلی ایلی سیاد کے ساتم موجود تھے۔ملشی سوعن ال کے اندازہ کے مطابق تتیا ایک تام سوار و بیاد، موں مہارات کے همولات تھی لے کو سسامی داساؤں کے نام حواس منک کے داستوں سے سنتوبی واست اور عکم ۔ اری عوا کد گورایا موے کے سامان رسد اعامل کونے نے را، مسدود کو دو۔ یع ملدواست کرنے کے دعد مہارا۔ اے ساسار جالم کو قلعه خالی ادر اس در خاصه دوم با قاضه حامل کورم کے لئے کہا۔ می اس بے ایت و اہل کیا اور کہا تم انکی جلدی کیا یام نے سب کورادا اور اکارا سے وابس جلی جائیگی وہ فارا قامہ مہارات کے حوالہ کو دیا - لیکن رسمیت سلكم إس جال مين كب آيوزا: تما جدانتي سيسار جند کے بیٹے انوردعم چلد کو حو مہارات کی پیشی میں للیا گیا۔ اب سنسار چند قلعہ حالی کرنے پر معدور هو گیا اور ۱۲۲ اکست سده ۱۸۰۹ع کو مهاراحه کا قلعه كانگوه پر تسلط هو كيا ـ گورکھا فوح سے حن*گ* 

گورکها فوج کے سامان رسد کے راستے کچے عرصه سے بلد هو چکے تھے۔ اب مہاراحه نے موقعه پاکر اُن پر دعاوا بول

دیا اور اُن کے ساملے کے مورچوں پر حو قلعہ سے میل بھر کے فاصلہ پر کے قدمت کر لیا۔ گھمسان کا معرکہ شروع عو کھا۔ گورکھوں نے حان تور کر مقادلہ کیا۔ خالصہ موں کے چار

#### تواں باب

فتوهات کی بهرماز سله ۱۸۰۹ع سے سلّه ۱۸۱۱ع تک تستغیر قلعه کالگرّه ـ اگست سلّه ۱۸۰۹ع

پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ مارچ سلم ۱۹۹۱ع میں مہاراجہ نے دیواں متحکم چلد کے نام تاکیدی حکم بھیجا تھا۔ کہ کانکوہ کی مہم کا ارائع ترک کرکے قرراً بھلور پہلچ جاؤ۔ سرکار انگریوی کے ساتھ صلمے هو جائے کے بعد مہاراجہ نے پھر اپنی ترجہ کانگوہ کی طوحہ میڈول کی ۔ گررکھا جرئیل امر وائس میں راجہ سلسار حلد کے ساتھ جاگی میں مشغول ہا اور قلمہ کانگوہ کا متعاصرہ ڈائے دوا تھا ۔ سلسارچلد کو ہا اور قلمہ کانگوہ کا متعاصرہ ڈائے دوا تھا ۔ سلسارچلد کو مہاراجہ کے پاس مدد کے لئے بھیجا ۔ مہاراجہ نے امداد کے عرض قلمہ کانگوہ طلب کیا جسے سلسار چلد نے امداد کے عرض قلمہ کانگوہ طلب کیا جسے سلسار چلد نے امداد کے مہاراجہ کے امرہ کیا جسے سلسار چلد نے ملظور کر عماد ملی کہ اور قلمہ مگی کے آخر میں کانگوہ دیاتھ کے ساتھ کو کیا اور

دیران امر ثاتی گورکها اوج کی بعداه پوپاس هزار کے قریب هرع گرفا هے –

# انجام إطلاع فامه

الس اطلاع المم کا یہ الحام هوا که سندے بار کے علاقه کے رئیسوں کا همعشم کے لئے مہاراحم رسحیت سنگیم سے تعلق سوت گیا۔ لدهیانه میں انگریری چھاؤنی قائم هو گئی۔ سر قیوق اخترلونی حو اُن دوں بڑا لائق فائق سول اور فوجی افسر مانا جاتا تھا مرتش فوج کا کمانڈر مقرر هوکر لدهیانه میں رهنے لگا۔ اُس کے ساتیم رهنے کے لئے بحشی بند سنگیم بین رهنے لگا۔ اُس کے ساتیم رهنے کے لئے بحشی بند سنگیم بینڈاری مہاراحم ربجیت سنگیم کا ایلچی مقرر هوا اور سرکار انگریزی کی طرف سے حوسوقت رائے لاهور دربار میں اخبارنویس مقرر کیا گیا۔

→ جب کبھی اس تائم رکھنے کے لئے انگریزی فرج
کو اِن رئیسوں کے ملاتہ سے گذرا بوے تو هر
رئیس کے لئے قرمی هواہ که جب اس کے علاته
سے قرح اُ گذر هو تو وہ قرح کی هر مناسب
طریقہ سے مدد کرے' یعلی فلہ' جائے رهائش و
دیک فدرویات بیم بیلتوائے۔
دیک فدرویات بیم بیلتوائے۔

و ۔۔۔ جب کوئی دسم اِس ملک پر حملہ کرے تو
دوستی کے اصول کے مطابق ھر ایک حودار کے
لئے فررری ھوگا کہ وہ ایلی اپلی فرے کے ساتم
انگریزی سہاہ سے آ ملے اور اپلی دوری کوشش کے
ساتم دشس کو سکشت دیلے میں مدد کرے۔
ایسے موقعہ در اِن رئیسوں کی فرچ انگریزی
تواعدداں فرچ کے ماتحت کام کریگی۔

 بس کسی واقعتی سامان در جو ممالک یووپ سے انگریزی فوجوں کے استعمال کے لئے ان کے عالمے سے گفریے کوئی محصول نے لیا جائے ۔

۷ --- حواد کتنے هی گهرزے الگریؤی فوج کے رساله کے لئے اُس علاقہ سے حریدے جائیں یا کسی اور ملک سے حریدے هوئے یہاں سے گذریں تو اُں پر کوئی محصول وفیرہ نه لیا جائے - گهردے گذارئے یا حریدئے والوں کے پاس رایدائٹ دھلی یا سرحد کے آنگریؤی افسر کے دستخطی دورائڈ راهداری هوا کرینگے - یه امر روز روشن کی طرح عیاں ہے که برتش گورنمنت فواهش کے الگریری فوج چند سرداروں کی ربردست خواهش کے مطابق دریائے ستلم کی طرف روانه کی تھی جس کا مدعا یہ تھا که اُن کی دوستی کو مد بطر رکھتے ہوئے اُن کے علاقوں بر اُن کی خودمختاری قائم رکھی جائے۔ چنانچه ایک عہدنامه مورخه ۲۵ ابریل سنه ۱۹۸ ع کو سرکار الگریزی اور مہاراجه رنحیت سنگھ کے درمیان طے ہو چکا ہے لہذا زر مہاراجه رنحیت سنگھ کے درمیان طے ہو چکا ہے لہذا نہایت خوشی کے ساتھ برتش گورسنت مالوء اور سرحد کے علاقے کے سرداروں اور رئیسوں کی تسلی کے لئے یه دستاوین علاقے کے سرداروں اور رئیسوں کی تسلی کے لئے یه دستاوین بیش کرتی ہے حس کی شرائط حسب ذیل ہیں ۔

# شرائط اطلاع ذامه

ا ۔ مالوہ اور سرحد کے علاقہ کے سردار سرکار انگریزی کے ریرسایہ آ چکے ھیں۔ چنانچہ اُنھیں آئندہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تشدد کی پالیسی سے محصوط رکھا جائدگا۔

۲ — أن رئيسوں سے جو برتش گورنمنت كى پناه لے چكے هيں كوئي خراج نقد يا جنس كى صورت ميں بہيں ليا جائيكا۔

۳ — اُن سرداروں کے جو اختیارات اور حقوق سرکار الگریزی کی حفاطت میں آنے سے پہلے تھے وهی برقرار رهینگے ۔

اید رواے کے مطابق تعزید مکالہ اور جس والت متحوم کا جلوس تعزیه سمهمت دربار صاحب أمرتسر کے عاس سے گذرا تو مسلمانوں اور اکالیوں میں قساہ ہو گیا۔مسہور آگامی لیکو حردار بهوا حلکه نے دوے جوش سے حملت کیا - طرفین کے کتھم آدسی کلم آئے مگر متنف کے قواعددان سیاهیوں نے فوراً انگریزی طرؤ کے مطابق مفسآرائی کر لی جس وجد سے آکلیس کا حمله كلوكم ند هو سكا إسى أثقاد مين مهاراجه كو بهي اطاع پهليج کئی سوۃ تلعہ کویقداوھے سے قوراً موقع در دہلیے گھا اور جگہوا رفع کوا دیا۔ انگریزی فیے کے چھوٹے سے دستہ کی قراعد اور باقاعسدة مسف آرائی ديسكهی تو فسوچی قراهد كی نضیلب اُس کے دل میں گهر کر گئی ارر اِس حقیقت لے مہاراجہ کو انگریؤں کے ساتھ ملع کرتے پر منجبور کیا هم یہ نییں کم سکتے که اِس اُمر نے کس قدر مہارات کو میدامہ در دستخط کرنے کے لئے راغب کیا مگر اِس کا اندا اثر ضرور هوا که میاراجه مغربی فهجی الهنلک یعغی طرفقه قراعد کا معتقد عو گیا جس کو اُس نے ایٹی فیے میں بھی دوروں کرسش ہے بعد میں رائم کیا ۔

ستلم پار کے رئیسوں کے لئے اطلاع ذمه

ستلم ہار کی ریاستوں فرروی سند ۱۹۰۹م میں سرکار الکریہوں کی پناہ میں آ چکی تھیں۔ مکر یہ فروری تہا که اُن کے تعلقات کو دورے طور پر واقعے کردیا جائے چاناتچہ مورجه ۳ مکی سند ۱۹۰۹م کو منصلہ ذیل اطلاعالمہ مشتہر کیا گیا اور آیک دوبار مامتد کرکے یہ دومکر سایا گیا۔ میس منطور کیا اور اِس پر اینی مهر اور دستنصط ثبت کرکے مہاراجہ کے پاس، بھیم دیا۔

# عہددائمہ کے نتائج

اِس کشیکش کے آختتام پر رنصیت سنگھ کی رندئی کا ایک اهم اور ضروری مرحلہ طے هوا۔ اِس میں شک نہیں کہ اب مہاراحہ کے لئے خالصہ کی متحدہ طاقت کو یکجا کرنے کا کوئی موقعہ بہ رہا اور اُسے بصف کے قریب سکھ مقبوضات سے محروم رہنا پڑا۔ کیوسکہ چھ، مثلیں ستلمے کے چار واقع تھیں اور باقی چھ اِس طرف ۔ مگر اب اُس کے لئے دریائے سنلم سے دریائے سندھ بلکہ اِس سے آگے تک میدان صاف هو. گيا، اور انگريزوں كي مؤهنتي هوئي طاقت كا كهتكا هور هو گيه - هوسري جارب ارگريزي گورنمنت کا دائره رسوخ جال و مال کی، فرا سی مهی، قراسی کلئے بغیر قلم کی ایک رد سے یک لحت دریائے جمنا سے دریائے سنلیج تک پہنچ گیا۔ مگر یہ سپے ھے کہ اِس عهدامہ کی روسے دو اوں وریقین سخوسی مستمید، هوئے ـ کیوسکته اِس کے تغییر جلای هی عالماً هوفون سلطنتتون مين متهربهير لتي دوست پهني جاتي ـ يه عهدنائمه رسمیت سنگه کی فهم و ادراک کا اعلی سوسه هے۔

متکات کے سیعہ سپاھیوں اور اکالیوں میں فسان

ابھی اِس عہدتامہ پر قریقین کے دسنخط تہیں ھوئے تھے کہ اتعاق سے محرم اور ھولی کے تہوار اکھتے آ گئے۔ مستر متکاف کے ھمراہ چند شیعہ سیاھی بھی آئے تھے۔ اُبھوں ہے

کو راہم رنجیت سلکھ کے عالاتے اور رعیت کے ساتھ جو دریائے۔ ستامے کے شمال کی طرف واقع تھ کوئی سروکار تھ ہوگا۔۔

(٢) راجة کے قبضة میں آیا هوا علاقه " با اُس کے نودیکی مقاتی میں جو دربائے ستلم کے بائیں طرف هیں اُس سے زیادہ نوح نه رکبیکا جو الدروئی انتظام کے لئے ضروری ہے اور نه هی هسایة رئیسوں یا اُن کے علاقوں سے کوئی راسطه

(٣) ملدرجه بالا سوالط میں سے کسی ایک کو تورثے با
 آپس کے دوستانہ برتاؤ میں پورا نه اترنے کی صورت میں
 یه عبدالمه ملسوم صبحها جائیاً۔

متخف نے اِس مہدنامہ پر اِنھ دستخط ثبت کرکے اِس کی بقل انگریؤی اُرر فارسی میں رنجیب سائی کو دیے دی اور درسوی نقل پر راجه نے اپنی صحی اُرر مہر لگاکر متخت نے اندر کرانے کر دی ۔ مثلات نے حوالہ کر دی ۔ مثلات نے اقرار کیا کہ وہ دو مہدنے کے اندر گرزنر جنرل ہے اُس کی منظری مائیا دیگا اُور تب یہ عہدنامہ یک اُرر مکمل صحیحها جائیکا اُور درنوں فرینوں پر اُس کی پابلنی قرمی ہوئی ۔ چناتھے یہ عہدنامہ مررحه اُس کی پابلنی قرمی ہوئی ۔ چناتھے یہ عہدنامہ مررحه اُس کی پابلنی قرمی ہوئی ۔ چناتھے یہ عہدنامہ مررحه

<sup>\*</sup> اِس متلا ہے مواد اُن تعیوں اور لکس سے ہے جو انگریزی سفارت کے لاہرر پہلچنے سے پہلے مہارا۔ خ بے اپنے تلفظ میں کئے ہوئے سے اور جو متمات انگریزی سفارت کے پہلچئے کے بعد مقاوح کئے سے وہ سب کے سب اسال مالکان کو واپس کو دئے گئے تھے۔

کرئے سے مہاراجہ اِس نتیحہ پر بہنچا کہ اِس وقت انگریزوں کے ساتھ صلح کرنا ھی قرین مصلحت ھے گو چند سرداروں نے اِس رائے کی محالفت بھی کی۔ اِسی اثناء میں مہاراجہ اور متکاف کے مسودوں سے کات چھاست کرکے مرتب کیا ھوا نیا مسودہ کلکتہ سے آیا۔ اور دونوں طاقتوں کی متعقہ رائے سے پاس ھو گیا۔ یہ عہدنامہ مورخہ ۲۵ اپریل سنہ ۱۹۸ ع کو تحریر ھوا۔ اور تاریخ میں متکاف کے عہد نامہ کے نام سے مشہور ھوا۔ اور تاریخ میں متکاف کے عہد نامہ کے نام سے مشہور

### عهد ذامه

یه عهدنامه ذکر کرتا هے که سرکار انگریزی اور مهاراجه رنجیت سنگه والئے لاهور کے درمیان جو اختلافات پیدا هو کئے تھے آب وہ دونوں کی خوشی و رضامندی سے طے هو چکے هیں ۔ فریقین کی خواهش هے که اُن کے مالین دوستانه تعلقات قائم رهیں ۔ اس لئے یه عهدنامه لکها حاتا هے جس کی پابندی دونوں سلطنتوں کے وارثوں اور جالشینوں کے لئے ضروری هوئی ۔ یه عهدنامه مهاراجه رنجیت سنگه دریق اول فرور الگریزی گورنسنت کے ایجنت مستر سی کی موجودگی میں تحریر هوا ۔

# شرائط

(۱) سرگار انگریزی اور ریاست لاهور میں همیشه کے لئے دوستی رهیگی ۔ دوسرا فریق یعنی سرکار انگریزی پہلے فریق یعنی سرکار لاهور کو بہت باعزت طاقتوں میں شمار کریگا اور برتش گورنمنت

ارر ستلم کے اِس بار کی سکم ریاستین میں مہاراجہ کی دحل اندازی مرکز گرارا نه کی جائیگی۔

#### رلعيت سلگم کي دالشبلدى

گو سرکار انگریزی کی یہ جال میارلجه کو هرگز هرگز پسند نه تهی کیرس که أیے صاب نظر آتا تها که إن سرائط کے منظور کرئے ّسے اُس کی زندگی کا مقصد درھم برھم ھو جائيكا أور وة حالصة كي متحدة طاقت قائم نه كر سكيكا .. لیکن اُس کے ساتھ ھی اُس در اُپائی طاقت کی مشہوطی بهی میاں تھی۔ اُس کی سلطانت ابھی ابتدائی مرحلہ بھی طے نہ کو چکی تھی اور سرگار انگریڑی جھسی زبرئست حکومت کے متابلد کی تاب ند رکھتی تھی۔ بیز أُسے ید حیال بھی خبرر آیا هوگا که اگر وہ اِس موقعه در انگریورں کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہو گیا تو آغلب ہے که پلنجاب کے با سرطر اور ووسا عليين مقلوب هوئے ايمي تهورا عرصه كدرا هے شاید أس كا ساتھ نه ديس أور جو ابھى پورے طور عر منترے تہیں عرفے ستلم پار کے سکھوں کی طوح اسکویوں ہے پناہ که طلب کر بیگیں۔ آیسی صورت میں سکم سلطلت کے قائم کرنے کا رہا سپا موقعہ بھی جاتا وہے۔

#### مہارات کا صلع کے لگے راضی ہوتا

یه دانشدادی اور ماقیت اندیشی میاراجه کے ایسے نازک وقت مدین کام آنی - راجمیت ساگه نے اپ مشیوان درات سے دوبارہ مسورہ کیا - سازے معامله پر او سرانو فرر

تمام جائدر داررں اور باجگزاروں کو حکمنامے روانہ کئے گئے اور سخت تاکید کی کہ بہت جلدی اپنی اپنی سپاہ اور توپوں کے ساتھ لاھور پہنے جاؤ ۔ لاھور کا قلعہ اور زیادہ مسمحکم کیا گیا ۔ خندق زیادہ گہری اور چوڑی بنا دی گئی ۔ امرتسر کے بئے تعمیرشدہ قلعہگوبند گڑھ کو اور بھی پکا بنا دیا گیا ۔ قلعہ کی دیواروں پر توپیں چڑھا دی گئیں ۔ منشی سوھی لال لکھتا ھے کہ چند دیوں میں ایک لاکھ کے قریب جرار لشکر لاھور میں جمع ھو گیا اور اُسے ستلیج اور بیاس کے پار مختلف مقامات ہر تعینات ھوئے کا حکم جاری کر دیا ۔

### سرکار انگریزی کی کارروائی

حكام الگريزي كو جب إن تياريوں كي خدر پهنچي تو انهوں نے سرتيوة اخترلوني كى فوج ميں بہت سي ايزادي
كر دى ـ راجة نالـه سے لـدهيالة كا قلعة لےكو ابني چهاؤىي
قائم كرلي ـ گورنسنت الگريزي اپني تياريوں ميں مصروف
تهي ـ كه يورپ سے نبوليي بوناپارت كي كئى خالگى تكليفات
كى خدر يہاں بهچى ـ جس سے صاف نطر آتا تها ـ كه اب
نپوليين كئى سال تك هند بر حملة نهيں كرسكتا ـ اب
سركار الگريزى نے پدهرك سابقة كى نسبت ريادة تهوس
پاليسى اختيار كرلى ـ اور مهاراحة كے سانه شديد خط و
كتابت شروع هوئي ـ اور يه صاف طور سے واضع كر ديا ـ كه
خواة كچه هو ـ درتش گورنسنت مهاراحة كي سلطنت كي

ق — إس إهلان الا مدعا صرف يه هے كه گورلمات كے الحساسات مهاراجة پر ظاهر هو جائيں اور مهاراجة كے حيالت هيں معلوم هو جائيں - گورمات كو أميد كامل هے كه مهاراجه إس اعلان كي شرائط پر قهر كويئا اور أنهيں افي حتى ميں بهت مفيد نائيكا - إس سے انگريئرس كي دوستى كا تمايان ثبرت مليكا كه و جنگ كي پورى طاقت ركهاے كے باوجود بهي صلم كے آرزوماد هيں -

#### رنعیت سلگھ کا حلگ کی تیاری کراا

جب مباراجه كو يه إطلاعالمه موصول هوا تو أبي بوا جبھے آیا اور اُس کے ملطور کرتے میں عدر کیا۔ ربجیب سلکم کے لئے آب دو راستے کیلے تھے۔یا تو سرکار انگرینی سے هبیشه کے لئے تعلم تعلق کو لے ، یا اُن کے ساتھ عبدنامه کرکے سالم کو اپلی حد قرار دے اور اپلی سلطانت کی سعت دیئے کے لئے کشمیر' پشاور افعانستان ' ملتان رفیرہ کے ملائے فتنع کرے ۔ مہاراے کو پہلی تجریز پسند آئی ۔ قرراً ابے سرداروں کے نام احکم جاری کر دائے کہ تمام حالصہ فرے سمیت العبر پہلیے جاز - اور انام کے قبصورے ، کولت باروں و دیکر سامان جلگ با افراط جمع کرنا شروع کیا - قلعوں پر توبیں نصب کو دی گئیں۔ دیواں متحکم چلد کو حکم هوا که کانکوہ سے تمام لسكر أور تونشاته سبيت فوراً بهلور ديلي جاؤ - أور دوسرا حكم پالے هي أنگريزوں كے ساتھ لوائي سروع كو دو۔ إسى طرح

میں هیں گرا دئے جائیں ' اور یہ مقامات اُن کے پرانے مالکوں کو واپس کردئے جائیں۔

۲ -- مہاراجة کی جس قدر پیادة اور سوار سباة دریائے ستلج کے اِس طرف هو دریا کے پار مہاراجة کے ملک میں واپس بلالی جائے -

۳ — مہاراجہ کی حو سباہ پھلور کے گھات پر مقیم ہے کوچ

کرکے دریا پار چلی جائے اور آئندہ مہاراجہ کی فوج

دریا کے اِس طرف اُن سرداروں کے علاقہ میں نه

آئے جو سرکار انگریزی کے تھالوں کی پناہ میں

آ چکے ھیں ۔ گورنسنت نے دریا کی اُس طرف

سپاھیوں کی قلیل تعداد تھانوں میں مقرر کی

ھے ۔ اگر اُتنی ھی سپاہ پھلور کے گھات پر تھالہ
میں مقیم رکھی حائے تو ھمیں کوئی اعتراض نہ ھوگا۔

اگر مہاراحہ مندرجہ بالا شرائط تکمیل میں لائے جیسا کہ وہ کئی مرتبہ مستر متکاف کی موجودگی میں اقدال کر چکا ھے تو یہ ایعا آپس کی دوستی کو مستحکم کریکا - اگر اِن شرائط پر عمل در آمد نه ھوا تو یہ صاف عیاں ھوگا کہ مہاراجہ نه صرف انگریزوں کی دوستی کا کچھ لحاظ نہیں رکھنا بلکہ دشمنی پر تلا ھوا ھے - ایسی صورت میں بلکہ دشمنی پر تلا ھوا ھے - ایسی صورت میں فاتے انگریؤی فوج اربئی حفاظت کے لئے ھر طریقہ عمل میں لائیگی -

سله و۱۹۰۰ع کو جاری کیا ارر اُس کی نقل مہاراجه رنجیب ساکھ کو بھیج دی ۔

#### اطلاع ذامه كالسلم ب

إس إطلاعامه كا لبلهاب يه تها كه ستلم پار كم رئيسوں كو سركار استريرى نے اداى دانة ميں لے لها هے - اس لئے جو قوم مهاراجه نے ستام كے اس پار قائم كى هوئى هے وہ قوراً واپس بائي جائے اور جن قلمتها ميں مهاراجه نے حال هي موں آئي تهائے مقور كئے هيں وهاں سے سهاد آتها لي جائے - عدم تعمدل كى صورت ميں سوكار التاريزى جائے ك لئے معجور هو جائيكى ـ

سرةيون الخقرلوني كا ٩ فروزي سقه ١٨٠٩ ع كا اطلاع ذاسه

حونکه انگریزی قب مهاراجه رنجیدت سلکی کی سرحد کے لودیک تیرے آئے پڑی ہے اس لئے یہ مفاسب سنجها کیا ہے که اس اطلاع نامہ کے ڈریمہ مهاراجه کی حدمت میں براتش گررندنٹ کی حرشنودی کا اظهار کیا جائے تاکه مهاراجه کے سرداررں کو سرکار آنگریائی کے احساس سے آگفی هو جائے جس کا مقصد مهاراجه کے ماتی دونوں سلطنتوں کے مابیں اُس کے ملک کو نقصاں سے بچاتا ہے دونوں سلطنتوں کے مابیں محتبت حاص شرائط کی رجہ سے هی قائم رہ سکتی ہے۔

ا -- کهرر حاتیر ار دریائے ستلیم کے اِس طرب کے دیگر تلمہجات جو مہاراجہ کے ماتحتیں کے تیمہ

تھانیسر اور چوتھی جانب دریائے جمنا ھے۔ یہاں سے دذوانے وصرل کر کئے مہاراجہ دسمبر سنہ ۱۸۰۸ع میں واپس امرتسر آیا۔

# برتش گورنمنت کا رویه

سرکار انگریزی نے مہاراجہ کے اِس رویہ کو نہایت ھی نامناسب خیال کیا۔ مستر متکف رقتاً فوقتاً اِس کے خلاف کله آمیری بهی کرتا رها - مگر ابهی تک گورنر جدرل نے اِس باب کا قطعی طور پر فیصلہ بہیں کیا تھا کہ أنهيي كيا رطيرة احديار كرا چاهئے كيولكة يزرب كى حالت ابھی سک مشتعہ تھی - مگر جب مہاراجہ شاہآباد تک جا پهنچا تو گررنر جنرل گهدرایا ارر فیصله کیا که مہاراجہ کو روکنے کے نغیر اور کوئی چارہ نہیں - کیوںکہ ایسی صورت میں ستلمے پار کے سرداررں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم هرنے مشکل هو جائينگے - لهذا جنوري سنه ۱۸+۹ع ميں انگریزی فوح ریر کمان کرنیل اخترلونی دریائے جمنا سے پار اُتری ارر برزیه ٔ پتیالهٔ هرتی هرئی لدهیاله کے قریب آ پہنچی - الگریزی فرج کی آمد ہر سرداران ستلج پار کی اُمیدیں اُمند آئیں - اُنہرں نے اپنے طرر عمل پر دوبارہ غور کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے ساتھ ملنا ھی اُن کی هستی قائم رکونے کے لئے بہتر ھوگا۔ چنابچہ اخترلوني نے اِس فیصله کي اطلاع گورنر جدرل کو دي۔ ارد اُس کی منظوری سے ایک اِطلاع نامہ مورخہ و فروری

هیں بلکہ أسے یقین تها که یہ سب کارروائی ستلم پار کی ریاستوں کے متعلق ہے۔حالصه کی متصدی طاقت قائم کرنے کے لئے مہاراچہ کے دل میں زبرنست حراعش پیدا ھو چکی تھی اور یہ حیال کہ سکھ ریاستیں انگریزوں کی بناہ میں جلی جائیں أبے بہت تكلیف دیٹا تھا۔ جانجہ گہانہ جائل اور اُن کے سنیر کی حط و کتابت کے وقله سے مہاراجہ نے فائدہ أُنَّهانا چاها اور فوراً ایک کثیرالتعداد نہے کے ستام پار جائے کا حکم دیا اور مقام کہاگی یو حيدة إن هوا ـ أس وقب راجة بهاك سلكم ؛ راجة جسولت سلكم والى نابهه الهاكي لعل سلكم كهتيل واله أور سودار گرردت سلکم القولا واله اور دیگر بیت سے سردار مهاراجه کے ہبراہ تیے۔پیاں در مہاراجہ نے قیروزپور کے حاکم سے ء بازائم وصول کیا اور سودار کرم سلکھ جاھل کر قرید کہت کی نعم کے لیّے روات کیا کرم سائٹھ کی کامیابی کی جبر آئے پر حوہ بھی آدھی رات گذرے کھائی سے کہے کیا۔ اور اکٹربر سلتہ ۱۹۸۸ع میں ٹریدکوٹ میں اپنا تباتہ قائم کیا۔ بہر بواب مالیوکوٹلہ سے نڈرانہ وصول کیا۔ زاں يمن مباراجه أتباله دينجاء قلع كو فقع كركر رهان يهى إينا تهانه قائم كياء أنه أيك أفسر سردار كلذا سنكهم صافى کو در ہزار سرار کے ساتھ اِس قلعه کا تھاتددار مقرر کیا ۔ یہاں سے دورہ کرتا ہوا مہاراحه ساءآباد پہلچا۔یہ متام دریائے مارکلتہ کے کلارہ مرکئی محل پر راقع ہے۔ اِس کے ایک طرف سهارلپرر ٔ درسری جانب جادهری ا تیسری سبت

کی ضرورت پیش آئے تو مہاراجة اپنی سلطنت میں سے اُنھیں راستہ دے۔

٣ ــ اگر کابل کے ساتھ سرکار انگریزی کو خط و کتابت کرنے کی ضرورت متحسوس ھو تو مہاراجہ اُن ھرکاروں کی حفاظت کرے -

مہاراجہ نے سر دست اِن شرائط کو منطور نہ کیا اور اِن کے مقابلہ میں اپنی مندرجہ ذیل شرائط پیش کین ۔۔۔

ا -- دربار لاہور اور حکمران کابل کے درمیان لڑائی یا جھگڑا ہونے کی صورت میں برتش گورنمنت دخل انداری نہ کرے۔

اً ــ سركار الكريزي اور درنار الهور مين هميشة دوستي رهـ -

س مہاراجہ رنحیت سنگھ کے شاھی حقوق تسام سکھ ریاستوں پر سمجھے جائیں ۔ جس سے مہاراجہ کی مراد ستلج پار کی سکھ ریاستوں سے تھی۔ الگریزی سعیر نے جواب دیا کہ مجھے اِن شرائط کی منطوری کا کوئی اختیار نہیں ۔ العتم میں دونوں مسودے گورنر جنرل کے پاس روانہ کر دیتا ھوں ۔

مہاراجہ کا ستلیج پار کے علاقہ کا دورہ مہاراجہ کے لئے یہ باور کرنا شاید مشکل تھا کہ اسکریز یہ عہدنامہ صرف فرانس کے حملہ روکنے کے لئے کر رھے

لا تصد كر رها تها .. كه هستر متكاف [] ستمور سله ۱۸+۱ع تصور کے قریب مرضع کیدم کرں کے مقام در مهاراجه کی حدمت میں حاضر هوا ۔ مهاراجه نے سردار فائم سلکم اهلبوالیه اور میوان معکم جلد کو دو هرار کے قریب حراصورت جول هبراہ بهیچکر متحب کے استقبال کے لئے روانہ کیا -جب وہ مباراجہ کے کیس کے بردیک بہلچا ۔ تو مباراجہ حدد حیمه کے باہر اُس کے حیر مقدم کے لئے ایا ۔ لک ھاتھے ۔ چلد گیرزے طلائی رس اور برض قیمت کروے اُس کی تقر کئے ۔ مہاراچہ کا دانا سرکر ٹری تقور درنوالد ہی ماتیات کی مہمان تواری کے لئے مقرد ہوا۔ دوسرے رور میاراجہ انگریزی سقیر کے کیس میں گیا اور متک نے گراں بہا تحاثف گوردر جارل کی طرب سے مہاراجہ کی حدمت ے میں بیش کئے۔ اِس کے بعد مقدت نے گرر حارل کے حيالت ظاهر كئے اور عبدامة كا مسودة مهاراجة كيّ ساملے ہیش کیا۔

#### شرائط عبدة مد

مهد نامه کي سرابط تقريباً اس مطلب کي تهين ...

اکر ساہ قرانس کبھی اِس ملک پر حملہ کرے
تو سرکار انگریٹی اور مہاراجہ ربعیات سلکم متنتہ
طائب ہے اُس کا مقابلہ کریں

آ ۔ آئر کرچی دشس کے مقابلتہ کے لئے آنگریہی فوجیں اتک سے پار یا انعانستان کے مقلتہ میں لیے جالے

# برتش گورنهنت کي پاليسې ميں تبديلي

ابھی ایام میں برقش گوربہنت کو یورپ سے اطلاع آئی که نپولین بوناپارت شاهان تَرَکی و ایران کی امداد سے ھند ہر حملہ کرنے کا قصد رکھنا ھے ۔ اُس رمانہ میں نپولین شاهنشاه فرانس کی فوجی طاقت درجهٔ کمال کو پہونچی هوئی تهی ـ ولا يررپ كا بہت سا حصة فتيم كر چک تھا اور روس کے ساتھ نیا عہدامہ طے کر کے لوائی جهگروں سے فارغ هو چکا تها ۔ اُس کے حملة کی وحشت ناک خبر نے گورنر جنرل الرق منتو کو دیھ بندیاں کرنے کے لئے محمور کر دیا اور اُسے اپلی عدم مداخلت کی پالیسي بدلنے کي ضرورت محسوس هوئی ـ چنانچه دریائے ستلبج اور جمنا کے درمیائی علاقہ کی ریاستوں کو رہانی یقینی دلایا گیا کہ اگر وہ انگریروں کے خیرخواہ رھینگے تو برتش گورنمنت قدرتی طور سے اُن کی مدد کریگی ۔ نیو ایک سفارت ریدرکردگی مستر متکاف مهاراجه کے دربار الهور ميں روانه کی گئي - دوسري اميران سنده، تیسری شاہ شجاع والی کابل اور چوتھی شاہ ایران کے دربار ميں مهيدي گئي - اِن سعارتوں کا مقصد يه تها کہ اِن ممالک کے حاکموں کو انگریزوں کا دوست بنایا جائے تا کہ نپولیں کے حملہ کے وقت یہ اُن کی مدد کریں۔ مستمر متكاك كي سفارت

مہاراجہ اِس وقت ادنی فوج اکھتی کئے قصور کے قریب قیرے قالے پڑا تھا ۔ عالماً ستلمے پار کے علاقہ کا دورہ کرنے

#### ىرتش رزيدك اور مكه سعارت

عیں أسي وقت ستلم دار کے سکم سرداروں کي سفارت برتھی رزیدَنت کے داس پہلتمي اور اُس سے التجا کي که همیں انگریزي حفاظت میں لے لیا جائے ۔ لیکن رزیدَنت نے اُبھیں کوئي عوصلدافزا جواب نه دیا ۔ صوب یه وعدة کیا که اُن کي درحواست گورنر جارل کو بہیج دي جائهگي اور جو فیصله هوگا اُس سے اُن کو مطلع کر دیا جائهگي اور جو فیصله هوگا اُس سے اُن کو مطلع کر دیا جائهگي ۔

#### سکھ سرداروں کی دعوت

یه سردار مایوس هوکر دهای سے وادس آ رقے تھے

که اِس معامله کی حبر ربجورت سائیم کو پہلیج گئی 
مہازاجه نے فوراً ایکا اینجلت اُن کے پاس بہینجا اور

اُبھیں امرتسر دربار میں حاضر هوئے کی دعوت دی 
چلالتچه جب یه سب جمع هو گئے تو مهازاچه اُن سے

جلالتچه جب یه سب جمع هو گئے تو مهازاچه اُن سے

کوئی کسر باتی نه جهوری - ۱۳ نومبر سله ۱۸+۸ع کو

کوئی کسر باتی نه جهوری - ۱۳ نومبر سله ۱۸+۸ع کو

کو اور اِسی مقدوں کے متعاق بات حیت هوئی - دونوں

میں درستی کے عہد و پیدان هوئے اور بابا ماصب

سائیم بهذی نے محدرت بوهائے بی حاطر اُن کی پکریان

سائیم بهذی نے محدرت بوهائے بی حاطر اُن کی پکریان

بی تبدیل کوا دیں -

### ستلم پار ریاستوں کے انکربزوں کے ساتم تعلقات

یہاں یہ ذکر کر دیلا سلسب هواا۔ که ستلم پار کے چلد سرداررں کے اگریزرں کے ساتم تعلقات کئی سال پہلے وقوع میں آچکے تھے عہدا عمراع میں حب الکریزوں نے دعلی پر قبضه کیا - تو بهائی لعل سلکیم کیتهل واله واجه بهاک سلکه والی حیله اور سردار بهنکا سلکه تهانیسوری نے اُن کی مدد کی تھی۔ بعد میں بھی وقتاً دوقتاً ایسا ہوتا رها تها ؛ ۔ اِس وجه سے أن كے الممي تعلقات اور بهي مستحكم هو کئے تھے۔ سنہ ١٨٠٥ع ميں حب حسونت رائے هلکر مدد کے لئے مہارات کے پاس آیا تب بھی راح بھاک سلکھ نے مہارات کو مرهتوں کی مدد کرنے سے ملع کیا تھا۔ لارہ لیک بھی اِن سرداروں کی قدر کرتا تھا۔ چونکه لارة ولولی کے بعد گورنــمنت کی پــالسي سـدل چکی تهي ـ اور ولا ديسي ریاستوں کے باعمی تعلقات میں دخل انداری کرنا مناسب نہیں سمجمتے تھے۔ اسی رحہ سے مہاراحہ کے ستلیم پار کے دورہ کے وقت انگریزوں نے ان سرداروں کی کوئی مدد نہیں کی بلکه اینے قلعه کرنال کو احتیاطاً زیادہ مستحکم کر لیا۔

<sup>\*</sup> حواله کے لئے دیکھو سفرداملا فورسٹر صاحب حلد اول و تاریخ سکھاں مصنفه مالکم صاحب -

<sup>+</sup> حوالة كے لئے ديكھو تاريخ سكھان .صفعة كننگهم صاحب +

٨٠٨ ع مين قارا سلسكم كهيبه كي وقات پر تلي دالي مثل کے مقبیقات میاراجه کے تبقه میں آئے تو سعلم پار کے تمام رئیس حوقوہ ہو گئے ۔ جب نے مل کو ساست بالعالم كر سبائه باس كان مهن جلسة كها جس میں به فیصله کرنا تها که اپلی ریاستوی برقرار رکینے کے لئے کیا طرز عمل احتیار کیا جائے ۔ الکریوی عملداری دریاے جمنا تک بہلیم چکی تھی ارر جس کے آئے بوطلے کا ہورا املان تھا ۔ دوسری جانب سے مہاراجه ایلے ططلت کو رمعت دیتا چلا آ رہا تھا ۔ یس مثلم یار کے سکم سرداروں نے حیال کیا که هم دو زبردست حكومتين كر عومهان كهر گئے ههن اور همارے لگے ايلی هستی تاثم رکھلے کے لئے ایک یا دوسری سلطنت کی پناء لینی ضروری ہے ۔ اگرحه حند حردار برتش گورنینت کے تعلق میں آکر اُں کی نیک بیتی دیکھ چکے تیے لیکن اُن میں سے بعض کو کھے سہبے تھا۔ مگو وہ سب کے سب مہاراجہ کی دسددرازی کے قائل تھے۔ اس لگر کچم بحب مباحثه کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا که انہیں الكريزى رأج كى بناه لينى چاهيم اور اس رائے پر سب لے رقاملنی طاهر کی۔ \*

شی سرهی لل صدرالدوایام صلحته ۷۹ نکتر درئم جانانچه اسی
 دن بے آج تک سلم ہار کی سکم ریاستوں کے سرکار انگویزی کے ساتم
 درستانة سلق چلے آتے هیں۔

# رنسس سنايم كى دانشهندي

كو مهاراهه خود حتيتت مين كورندلت يعني سركار هو کام اُسی کے حکم سے عمل میں لایا جاتا تھا؟ تحدریر و تتریر میں سی سرکار کے نام سے مخاطب کیا حاتا تها ، مكر رنتجيت سلكم نے درسرے بادشاعوں كي طرح ایے لئے کسی بادشاعات التاب اختیار بہیں کئے اور بہ ھی دوسری ریاستوں کے ساتم خط و کتابت میں ایے آپ کو بادشاہ کے لقب سے نامود کیا ۔ ولا از روٹے ملصب اسرکار خالصة حي ، ملتب كيا حانا تبا ارر شاهي مهر مين " اکال سہائی رنھیت سلکم " کے لنط کلدہ تھے ۔ یہی الناظ بڑے سے دوے سردار ادنی سے ادبی سکیم سیانٹی کی مہر میں بھی اکثر منتش شرتے تھے ۔ اِس کسرنٹسی سے رىجىت سنگه، كا يە مدعم تبا كه أس كي هستنى خالصہ پذریم سے باعر کی چیز معلوم رہ عو بلکہ ولا خالصه مشین کا حزو خاص سمحها حائے - یه دانشمندی تھی ' حو رنصیت سلام کی متصد براری کو سکھ مذهب کی کامیائی کے سانم مطابقت دیتی تمی ۔

## سهانه کا جلسه

پیشتر ذکر هو چکا هے که گذشته دو سال میں مہاراحه نے دو دفعه ستلم پار کی سکھ، ریاستوں کا دورہ کیا تھا ۔ اُن پر کیا تھا ۔ چنانچہ حب سنہ مہاراجه کا وقار خوب جم چکا تھا ۔ چنانچہ حب سنہ

## أتهوال ماك

مہاراحہ اور سرکار انگریری کے درمیاں داری<sup>نگ</sup>ے سٹلم کو سرحا قرار دیا جانا سلم ۱۸۰۸ع سے سلم ۱۸۰۹ع تک نطر ثانی

گلشته چند سال کے واتعاب مطالعه کرنے سے واضع هو گیا هواا که العور در البقه کرنے کے دس سال کے الدر النبر رنجیت سلکھ اپلی فتوحات کو کس قدر رسمت دے چک تھا ۔ ایک ھی جگہ میں ککی مسہور مقامات کا اجتماع مهاراجه کے تسلط میں ا چکا تھا اُنگا اُھور، اسرتسر اور تصور ، هرسیاردور ، پگهانکوت ، منتبی سكيت ' يسوهلي أور جسورته ' كــوجرانواله وامنكر ' ويرآباد أور سيالكوت، جهام رهتاس، بالددادستان اور نیکسار کهنبرد " بهنود اور میانی " دهای " یقهرهار اور راولپائٹی ۔ پلجاب کے چھوٹے یا بڑے تمام سکھ سردار مطيع هو چکے لئے ۔ تصور کي زبرنست پٽهائي رياست پائمال هو چکی تهی - ملتان اور کاتگوت کے حارم مہاراجه کا زور بازو آزما چکے تھے ۔ فرضکه پشجاب کا در فرد ، بشو اپلی سلامتی اور ترقی کے لیے رنجیت سلکھ کی طرب دیکیٹا تھا ۔ اور اُسی کی نظر عنایت کا حوامل تھا ۔

نظروں سے گر گیا ۔ حرب ھی آسے یہ معاوم ھوا اُس نے اپنے بہائی کو سمجھا احتیا، کر سکھ مذھب میں داخل کو دیا ' رام سلکھ نام رکھا ' اور سہاراجہ کو از سر نو خوص کر لیا ۔۔

## نئے امراء

خوشتال سلکھ اُن لوگوں میں پہاٹ شخص تعا جلہوں نے صرف مہاراجہ کو خوش کرنے کی غزض سے سکھ مذھب قدول کیا ۔ یہ اُن بئے امرا کی ایک مثال ہے حو رنصیت سلکھ حابدائی سرداررں اور مثلداروں کے علاوہ پیدا کر رہا تھا ۔

تیروهی پردار کی وساطت حاصل کرتا اِس طرح تمام بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کے ساتھ دوستات تعلقات هولے کے عقود اُسے هؤاروں رودیة اِنعام اُور ندرانه کے طور پر ملتا تیا۔

#### تيما ملكي

کچپہ عرصہ کے بعد اُس نے اُجے بھتاجے تہم رام کو بھی سکھی اپنی مدد کے لگے با بھیجا اُور اُس کو بھی سکھی بنا کر مہاراجہ کو زیادہ حــوش کر لیا اُس کا نام تیجا سلکی کو قبے میں عہدت نیجا سلکی کو قبے میں عہدت نیا کیا ۔ \* تیجا سلکی کو قبے میں عہدت کیا کیا ہے حسحال سلکی تیجرعی برداری کے مارہ کیو قابل کیے میدان جات تیا ۔ مگر یہ قابل میاھی کے قارائش سرانجام نہ دے سکتا تھا البتہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جلکی کاموں میں شرق سے حصہ لیتا تھا ۔

### رام سلكم

سله ۱۸۱۷ع میں اُس کا چھوٹا بھائی رام ال بھی العرر اُن پہلتھا ۔ مکر اُس لے سکم بدلے سے اِنکار کو دیا جس رجہ سے حسستسال سلسکم بھی مہاراجہ کی

د وهی بیدها ساتمی هے جو ساند ۱۸۳۲-۱۸۳۱ع میں حکمی الواج
 د کیانتر الچیاف بی کر سام پار الگرازی سے لڑے گیا بھا اور جس
 بر یہ الزام لگایا جاتا بھے کہ اُس نے دھوکا میں خالصہ امرج کر
 ٹیاء کرا دیا –

سرکاری خزانے کھولے گئے - رجستر جاری کئے حن میں کوری کئے حن میں کوری کا حساب قلمیند کیا جاتا تھا - لائق فائق منشی مقرر کئے گئے جو حساب کتاب کی جانبے پرتال کرتے تھے ۔ \*

## حهمدار حوشحال سنگهم

إنهي دنوں خوش حال نامی ایک شخص مهاراحه کی خدمت میں آیا ۔ یہ ذات کا گور برهمن اور صلع میوتھ، کے برگنه سردیا کا رهنےوالا تھا ۔ یہ خوشرو ' خوش وضع اور درار قد نوجوان تها اور مالي لتحاط سے معلسی کے پنجہ میں پہنسا ہوا تھا۔ مہاراجہ نے اُسے فھوسکل سنگھ کمیدان کی پلتن میں نظور سباھی بھرتی کر لیا ۔ اِس کی توانائی اور وحاهت اِس کے کام آئی اور مہاراجہ نے اِسے خاصه دوار مقرر کر دیا ۔ عالیاً مہاراجه کو خوش کرنے کی غرض سے اِس نے سکھ مڈھب قبول کر لیا اور اینا نام خوشحال سنگه رکها - اب مهاراجه أسے خاص نطر عنایت سے دیکھنے لگا ۔ کچھ عرصہ بعد اُسے حمعدار بنا دبیا ۔ اُس کے تھوڑے دنوں بعد ھی ڈیوڑھي بردار مقرر هوا ـ سکه دربار میں یه معزر عهده خیال کیا حاتا تبا کیونکه حو شخص مهاراجه سے ملئے آتا ضرور

<sup>&</sup>quot; مهاراحه کے بڑے بڑے نامی سرداروں اور عهددداروں کے معمل حالات کے لئے دیکھو پنتیات چینس حصہ اول و دوم مصنع سرلیبل گرنی -

مستحصم تهاته قائم کر لیا ارر شیخو نوره کا عقاله کلور کپوک سائعم کو جاگیر میں عطا هوا ۔

### ديوان بهوائي داس سله ۱۸۰۸ع

اسی سال بهرانی داس پشاوری مهاراجه کے دربار میں حافر ہوا اور مالومب کی حواهش ظاهر کی ـ ديران پہواتی دا*س لائ*ق گہرائے کا شخص تھا ۔ اُس کا باپ اور دادا سرکار کابل میں دیوانی کے عیدہ پر سرفراز وہ چکے تھے ۔ دیواں بھواتی داس بھی شاہ شجاع والگے کابل کے هاں صیعة مال میں اعلے عبدہ پر معتاز تھا ۔ أمير كابل كى طرف سے صوبۂ ملقاں اور تیردہات کا مالیہ وصول کرنے کے لگے اُسی سال ہلدوستاں آیا تھا اور کسی وجه سے شاہ شجاء سے ناراض تھا جاناتیجہ اِس موقع کو فلیست جاں کر مہاراجه کے دربار میں پہلچا رلجیت سلکھ ایسے لالق شکمی کی حدمات کا بال سے حواہشبند تھا۔ أبير ايدًا محكمة مال ترتيب ديلي كي سطت ضرورت تھی اِس وقت تک مہاراجہ کے پاس کوٹی باتامدید حزاله نه تها اور نه هی آمدنی و حرب کا دوسب حساب رکها جاتا تها وتجهب سلکه کا کل رویده امرتسر کے ساهوکار راماتات کے پاس جسم رهاتا تھا جھاتنجے مہاراجہ نے دیواں بھوانی داس کو قبراً دیوانی کے عہدہ پر سقرر کر دیا۔ بہوائی داِس نے آھے عہدہ پر سرقراز ھو کر مالی دفاتر کا باتاعدہ حلسلہ حاربی کیا ۔ جا بجا

کی وجه سے مشہور تھے اور عوام میں بامیکن التسخیر تصور کئے جاتے تھے ۔ اِن میں سے پہلے دو تو مہاراجه معتوح کر کے اہنی سلطانت میں شامل کر چا تھا۔ تیسرا القى تها ـ اِس كي طرف اب توحة منذول كي ـ شیخوبورہ لاهور سے بیس پچیس میل کے فاصلہ پر واقع تها یهاں کا حاکم سردار امیر سنگه اِس بات در رضامند تھا ۔ که اگر قلعه میں اُسی کی تھاںیداری قائم رھے تو وہ مہاراجہ کی فرماسرداری قبول کرنے کے لئے تیار ھے۔ مگر رنجیت سنگه کو یه شرط منطور به تهي ـ چنانچه كثيرالتعداد فوج شهزادة كهرك سلكه كي كمان مين شیکوپوره کی طرف روانه هوئي ـ شاهی توپتمانه نے قلعه کی دیواروں پر گولهاری شروع کی جس کا کچھ اثر نة هوا \_ مهاراجة كے كئي جاسار بهادر كام آئے \_ آخركار قوت دارو کی بمجائے ہے وفائی ربک لائی ۔ منشی سوھن لال لكها ه كه مهاراجه اِسي شش و پنبج ميں تها اور مایوسی کا شکار هونےوالا تھا کہ ایک رات قلعہ کے الدر سے ایک مرد عیب مہاراحہ کے پاس آیا ۔ اور نتایا کہ دروارہ کے درے کے عین پاس ھی نائیں طرف ایک طویل تمخانه هے اور یہ قلعہ میں سب سے کمزور جگہ هے جہاں توپ کا گولت اثر کر سکنا ھے ۔ چنا چہ توپیں لگا كر أس جكم مهاري شكاف بيدا كيا گيا ارر مهاراجم كي فوح ابدر گهس گنی اور قلعه پر قابض هو گئی ـ سردار امیر سنگھ گرفتار کیا گیا ۔ مہاراجہ نے قلعہ میں اپنا

فرے دیکھے کر گھبوایا ۔ تیوہ ہوار رودیه ساتاته حواح دیانا منظور کر کے اطاعب قبول کر لی ۔

### هاکم گھرات کی <u>إ</u>طاعت

اس کے بعد رنجیمت سلکھ گجرات کی طرب آیا ۔

دائم گجرات سیالکوٹ کی لوائی کا حال سن کر پہلے ہی

حوانونہ ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً مہاراجہ کی حدمت میں

اپنے اہلکو روائہ کئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپلی فلطی

کی معانی مانگی ۔ مہاراجہ نے بھی بایا صاحب سلکھ

بیدی کی سلارش پر اُسے معان کر دیا ۔ اُسے گجرات

کے مقانہ میں بتحال رکھا اور آفلدہ کے لئے باجگذار رہلے

عہدنامہ لکھوا کر واپس روانہ ہوا۔

### حبیل سلگھ کے علاقہ کا دورہ

اسی سال مهاراجه نے سردار جمیل ساکھ کلیها کے ماتھ کلور عاقه کلور عاقه کا دورہ کیا ۔ اِسی سردار کی بیٹی کے ساتھ کلور کیوک ساکھ کی ماگئی هو چکی تھی ۔ سردار مذکور نے پچیس هزار روپیه بطور میشکش لڈر کیا اور اِس کے عالم کا کثیر حصه مهاراجه نے ادلی سلطات میں سامل کر لیا ۔

#### تسخير قاعه شيحوپورلا ـ سله ١٨٠٨ع

ملسي سوهن لال لکهٽا هے ' که اِس زمانه مين پلتجاب مين تين قلعتبات پٽهانکوڪ ' سيالکوڪ اور سينشوريورد' اپٽي اُسٽواري لگا اور قصیل ہر توپیں چوھوا دیں - مہاراجہ ہے بھی جنگ کی اجارت دے دی ۔ سردار جیرن سنگھ بتی بہادری سے لرَا اور کئی رور تک اپنے قلعہ کو بچائے رکھا - اسی اثناء میں رہجیت سنگھ نے قرب و جوار کے دو تین قلعے سر کر لئے ۔ اِن میں سے ایک سرج موسومة [اتاري تها جو قلعة سيالكوت سے ديرهم ميل كے فاصلة پر تها ـ مهاراجة ہے زندورچے یعنی هلکی شتری ترپیں اِس برے پر متعین کر دیں اور یہاں سے قلعہ سیالکوٹ پر گولہاری شروع ھوٹی ۔ اِس کے علاوہ رنجیت سنگھ کی فوج نے قلعہ سے كچه فاصله پر نقب لكاني شروع كي اور چيده بهادر زمین دور راه سے هوتے هوئے کمند لگا کر قلعة کی دیوار پر چڑھ گئے ۔ دوسري جانب بہت سی توپیں لگاکر قلعہ کے درواره پر گولهباري شروع هوئي ـ چند لمحول ميں کواروں کو پاش پاش کر کے قوج قلعہ میں داخل ہوگئی۔ مهاراجه کی اجارت سے فاتمح سپاہ نے قلعہ کو خوب لوتا ۔ سردار جیوں سنگھ کے گذارہ کے لئے جاگیر مقرر کر دی گئی اور سیالکوت مہاراجہ کے قنصہ میں آ گیا ۔

## اکهذور پر فوحکشې

سیالکوت سے مہاراجہ کوھستان جموں کی طرف روانہ ھوا اور بارہ میل کے فاصلہ پر مقام کلوال کے پاس خیمہرن ھوا ۔ عالم سنگھہ \* حاکم اکھنور مہاراجہ کی

<sup>~</sup> سید مصدد لطیف اِس کا نام عالم خال لکھتا ھے ~

مصاهب مهاراجة كي حدمت ميں روانة كئے اور آنه، هزار سالانه حراح ديا ملطور كركے اطاعت قبول كر لى - يهر رياست بسوهاى كى باري آئي - يهاں كے راجه نے بهى آنه، هزار سالانه حراح دينا منظور كركے اپنى جان چهزائى -

### دربار ملعقه كرثا

پہاری عالات ہے واپس آکر مہاراجہ نے ساتدار دربار معقد کیا جس میں پنجاب کے میدائی و پہاری عالاتے کے سردار ، راج اور نواب شامل هوئے ۔ هر ایک کو اُس کے منصب کے مطابق حلعتیں عطا هوئیں ۔ اِسی موقعہ پر سردار جھیوں ساتھ حاکم سہالکوئ اور صاحب ساتھ گجرات والے کے نام بھی دربار میں حاضر هوئے کے لئے لحکم جاری هوئے ۔ لیکن یہ دربار میں حاضر هوئے کے لئے لحکم جاری هوئے ۔ لیکن یہ دربار میں تھ آئے ۔

#### تسخير سيالكوت

ان سرداروں کی فیر حاضری مہاراجھ کو بہت باکوار کرے اور دربار سے فرافت پانے ھی سردار فتع سلکم الفرولیة کے همراہ سیالکوٹ پر چوھائی کو دی ۔ شہر کے بردیک پہنچکو مہاراجھ نے ایفا رکیل جیون سلکم کے باس پہیجا اور دربار میں حاضر به هوئے کی وجه دیافت کی ۔ جیوں سلکم اپنے قلعه کو ناممکن القسطیر حیال کرتا تھا ۔ پس کوبی تسلی بیطفی جواب نه دیا بلکه توائی کی تیاریاں کرتے

اور علم و آلم علایت کیا ۔ ۱۰۰۰ری اول کے ایک عوار سوار اور جالمبرداران دوآیہ کی درا اور اور جالمبرداران دوآیہ کی درا اور اور کلی دارا اور خلی والی مثل کا تقاراً تمام عاقم حالمبر موں موحمت فرسایا ۔ دیوان معاکمہ جاد نے اثر علاقلا کا انتظام اِس خوبی ہے کہا کم ذاتی والی مثل کا دو ایک سردار ایلی سیاد سمیت مہارات کی درا میں دیرتی عو گیا ۔ سرلیبل گوئی ایکھٹا ہے ۔۔

" دیوان محکم چند وتحدت ملکم کے حربیاو میں سب سے زیادہ قابل تھا ۔ اُسی کی عوشداری اور دلیدی کی عوشداری اور دلیدی کی مدولت وتحدیث سلکم چہوٹی سی ریادہت سے ملطنت پندھات قائم کوئے میں نامیات عوا ۔ "

# پہاڑی علاقہ کی تساحدر

حنوری سله ۱۹۰۸ع میں رندورت سلکت نے بہازی عاقع کی تسخیر کا ارادہ کیا ۔ دیوان متحکم چان سکم فوح کا کمانڈر مترر عوا ۔ سب سے پہلے قلعہ پتال کوت منتوح کیا گیا اور سردار جیمل سنکت سے چالیس هرار رویبہ بطور تاران حنک وصول هوا ۔ اِس کے بعد قلعہ حسروته کی طرف کوچ کیا ۔ یہاں کا سردار مہاراحه کی آمد کی خب سن کر گھیوا گیا ۔ اپلی سرحد پر پہلچکر آمد کی خب سن کر گھیوا گیا ۔ اپلی سرحد پر پہلچکر مہاراحه کا استقبال کیا اور کثیر رقم بذر کرکے اطاعت قبول کر لی ۔ چلد رور قبام کرنے کے بعد چلدہ پر مدمت طاری هو گئی۔ اپ

همرکئی تھا قوت ہو گیا ہے۔ مہاراجہ قوراً اُس کی مائریسی کے لئے بہلتھا ۔ سردار کے رابستکاں کے گذارہ کے لئے معتول جاگیر عطا کرکے تلی والی مثل کی قوح اور مقبوفات اپنے تصوف میں لے آیا ۔ اِس طرح راہیں 'تکودر برشہرہ وقیرہ کا تمام علائہ جو سات لاکم سالانہ کی مالیہ سے زیادہ کا تھا مہاراجہ کے قبضہ میں آ گیا۔

### ديوال معكم چلك كا مهاواحه كي قوح ميل داحل هوقا

اسی سال مهاراجه کا مسهور و محروف جویل دیوان محکم چلد مهاراجه کی قبے موں داخل هوا \* ـ حکم حلد اول هی اول سردار دل سائم اگل گوم والے کی مقاومت میں دیوان کے عہدہ در مسئاز تھا ـ سلت ۱۹۸۲ء میں مهاراچه نے دل سائم کا علاقہ نتم کر لیا اور محکم چلد سردار صاحب سائم کجرات والے کی قبے میں ادلے عہدہ در سرائرلر هوا ـ دیوان اولے درجه کی قبچی تابلیتوں کا محبومه تھا جاہوں مهاراچه نے صاحب سائم کے سائم محبومه تھا جاہوں مہاراچه نے صاحب سائم کے سائم سائم اور دیوان میں اوب هو گئی اور محکم چلد سائم اور دیوان میں اربی هو گئی اور محکم چلد ایکی مقاومت میں حائم ایکی مقاومت جهرو کو مهاراچه کی حدمت میں حائم هوا ـ واحبیت سائم بهت حرص هوا اور آسے اعلے هرچی عہدہ پر مسئاز کو دیا ـ ایک هائمی، تاری کہروا

<sup>\*</sup> گران یک تاریم چلد ماہ پیسر دسا ھے۔

أسى وقت سردار موهن سنگه كميدان اور ديوان سنگه بهنداري كے دو دستے آئے برھے - حسن اتعاق سے يه دونوں سردار بهى وهيں كام آئے - يه ديكه كر خالص فوج كو برا طيش آيا - سكه بهادر حوش حنوں ميں آئے برھے - گوليوں كي موسلادهار بارش برپا كر دي اور چند لمحص ميں هى قلعه پر قابض هو أئمے - راحه كشن سنگه حان بچا كر بهاكا - مهاراحه نے نرائن گره كا علاقه فتم سنگه اهلوواليه كو حائير ميں بخص ديا - يهاں سے فتم سنگه اهلوواليه كو حائير ميں بخص ديا - يهاں سے فتم سنگه اهلوواليه كو حائير ميں بخص ديا - يهاں سے فتم سردة كى مهاراحه لاهور كى

## تلی والی مثل کا مہاراجہ کے قبضہ میں آذا

لاھور واپس آتے وقت مہاراحہ حالندھر کے مقام پر مقیم تھا کہ اُسے خدر ملی کم سردار تارا سنگھ گھیبہ جو چاد روز پہلے پایالہ کے دورہ کے دوران میں مہاراحہ کا

فاتع سلگھ کے حائداں اور مہارادی کے خائداں کا تیں پشاوں سے دوستائی رشتی چلا آتا تھا ۔ سردار مدکور سنی ۱۷۹۸ع میں مہارادی کی فوج میں داخل ہوا ۔ اور تسخیر لاہور و امراسو میں اُس نے دایاں حدمات سرائتام دیں ۔ قدور اور چنیوت کی فاتع اُسی کی بدولت نصیب ہوا کی ۔ چنانچی مہارادہ سردار توج سنگھ سے بہت محبت بدولت نصیب ہوا کی ۔ چنانچی مہارادہ سردار توج سنگھ سے بہت محبت کرتا تھا ۔ اور اُسے توریباً ساڑھے تیں لاکھ سالانہ کی حاکیر عطا کر رکھی تھی ۔ چھرتے توے سکھم سردار بھی اُس کے جھنتے تا لونا بڑا فخر سیجھتے لیے ۔

مالورکوآله کے دانھاں حائم نے حالیس هزار روپیه الذر کیا -اِسی طرح سے سردار کرم سلکھ شاہآبادیه سردار بکھواں سلکھ شاہویه اور سردار گوربندش سلکھ انھالوی مرحوم کی ورجه نے بھی بذرائے بیش کئے -

### قلعه فرائن گذه كا معاصرة

ابباله بهنتوکر مهاراچه کو حبر ملی کم ریاست سرمیر کا راجه کش سلگه مهاراجه کی اطاعت کے لگے تهار بهیں ہے - حالتچہ مہاراجہ نے قبراً برائر گوھ کا کہے کیا یہ تامہ ایک حوش قطع مقام پر نہایت پطته بنا موا تها جس کے بلند دمدموں میں بہت سی بہاری تربیں آراستہ تہرں کشن ساکھ نے مقابلہ کی تیاری کر لی مہاراجہ نے قلعہ کا مصاصرہ قال دیا -سردار فتم سلکم کالیاتواله ایک دسته فوی کے ساتم آئے بڑھا تاکہ دستی کی ٹرین پر قیقہ کر نے ۔ یہ بہادر بیت نقرین کے ساتھ دسس پر قرف ہوا اور دو ٹرہیں چھیٹلے میں کامیاب ہوا ۔ ابھی یہ ترہیں وہ اربٹی طرب کہچوا ھی رہا تیا کہ ساملے سے ایک کوئی آئی أور سردار فائم سلكه كي حماتي مين بهاتم ككي أور أن كي أن مين يه دلير واهلي ملك عدم هوا ونجيت سلكم ایک بلند جکه سے یه سب رنگ دیکھ رها تھا ۔ ام بهادر سردار کی مرت سے أسے بحد رابم بہلنجا \*

<sup>\*</sup> سردار الله مناكم كالدالوالة مهاراجة كا يزو منظور المؤ سردار بها

هو گئی - لیکن کچھ مصاحبوں کے سمجھانے پر یہ قرین مصلحت خیال کیا گیا کہ اِس معاملہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ثالث بننے کی درخواست کی جائے - مہاراجہ کی وساطب

مہاراجہ فوراً ربردست فوج لیکر پتیالہ پہنچا - راجہ پتیالہ نے اپنے مصاحبوں سمیت مہاراجہ کا شاندار استقبال کیا اور عیر معبولی خاطر تواضع کی - چند رور کے بعد رنتجیت سنگھ نے معاملہ کی طرف توجہ میڈول کی - فریقین کے مطالبات عور سے سنے اور یہ فیصلہ قرار دیا کہ صاحب سنگھ کے جینئے جی ولی عہد کے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں - رابی اور اُس کے بیتے کرم سنگھ کو پنچاس ھرار روپیہ سالانہ کی جاگیر دلوا دی - رابی آس کور بھی اِس پر رصامند ھو گئی -

مہاراحہ کی ررانگی کے رقت راجہ پنیالہ ہے رواح کے مطابق رنصیت سنگھ کو بذرانہ پیش کیا جس میں ستر ھرار ررپیہ کی مالیت کے حواھرات تھے اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت پیتل کی توپ بھی مہاراحہ کی نذر کی - ستلیج پار کے چھوتے بڑے سردار مہاراحہ کی کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفردہ ھو رہے تھے - کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفردہ ھو رہے تھے - چنابچہ ھر ایک نے بیش قیمت نذرانے پیش کرکے آئی ھوئی بلا کو قالنا عنیمت خیال کیا - چنابچہ بھائی موئی الا کو قالنا عنیمت خیال کیا - چنابچہ بھائی الحال سنگھ کیتھل والے نے بارہ ھےزار ررپیہ اور

### ملتان کی یورش

جونكم بواب ملقال پوشهدة طور سے لوات قصرر كو مدد ہم پہلچاتا رہا تھا دس رجوت سلکم لے اُسے بھی آیے کئے کی سزا دیئے کا ارادہ کر لیا شیر پنجاب حود ہوا أربهك داور تها أور أيسا هي أيذي حالصة قوح كو بنا ركها تها جهاته لهور مين صرب دو هفته تيام كركم ملقاں کا کہے کیا - حالصہ فرے لے شہر کی چاردیواری کے ہاہر کی عمارات کو تاحت و تاراج کردیا - بواپ مطفو حال نے آیے آپ کو مقابلہ کے ناقابل پایا اور نواب بہاول حاں والگے بہاولہور سے امداد طلب کی - نواب بہاولپور نے اینا وکیل ملسی دھلیت رائے مہاواجہ کی حدمت میں وراثم کیا اُٹھر مظفر حان کو بھی سبتھایا۔ چنانچه فریتیں میں ملم هو گئی - مطنوحان نے ستر هزار روپیه بطور نادرام پیش کیا اور مهارلجه العور راپس آیا

#### ہٹیلہ کے ملکی تدزء ت

ابهی دارس راجه پتیاله اور اُس کی راتی آس کور کے درمیاں حالتی تابازهات کی وجه سے ناچاتی هو کئی - راتی ایم بیتے کارر کرم سلکی کو رایعید مقرر کرانا چاهتی تهی لیکن راجه اپلی زندگی میں ایسا کرئے کے لئے تیار نه لیکن راجه اپلی زندگی میں ایسا کرئے کے لئے تیار نه لیا - کسیدگی طول دکو گئی اور ریاست میں دو نارتیان قائم هو گئیں کیچی سردار اور اور ح راجه کی طرب هو گئی باتی نے راتی کی امداد کی جائی کی تیاری

کی ایک طرف کی دیوار کو سرنگ لکا کو اُرا دیا حائے۔ ایک چیدہ دستہ نے راتوں رات قلعہ کی دیوار کے نینچے سرنگ کھود قالی - صبعے هوتے تک بارود بھر کر آگ لگادی ۔ قلعہ کی مغربی جانب بھگ سے ایک طرف جا پری ۔ سکھ فوج قلعہ میں داخل هو گئی - اب تو عاریوں نے تلوار کا جواب تلوار سے دینے میں کوئی دقیقہ دروگذاشت به کیا۔ خون کی ندیاں به بکایی مگر بہادر خالصہ قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔

## ذواب سے فیاضانہ سلوک

نواب بھاگتا ھوا پکڑا گیا اور مہاراحۃ کے سامنے پیش ھوا ۔ اُس نے جانبخشی کے لئے درخواست کی۔ سردار فتنے سنگھ کالیابوالۃ نے بڑے رور سے بواب کی شعارش کی۔ رنجیت سنگھ کالیابوالۃ نے بڑے رور سے بواب کی شعارش کی۔ کا علاقہ جس کی سالانہ آمدنی تقریداً ایک لاکھ روپیہ تھی بواب کو بطور جاگیر عطا کیا۔ اِس جنگ میں اکالی پھولا سنگھ ' سردار دھنا سنگھ ملوئی اور سردار بہال سنگھ اتاری والے نے کارسایاں سرابحام دئے۔ چاابچہ علاقہ قصور سردار بہال سنگھ اتاری والے کو جاگیر کے طور پر عنایت کر دیا۔ قصور کے قلعہ سے بیشمار دولت بقد و حنس عنایت کر دیا۔ قصور کے قلعہ سے بیشمار دولت بقد و حنس خوشی کے شادیانے بجاتے ھوئے مہاراجہ صاحب لاھور میں خوشی کے شادیانے بجاتے ھوئے مہاراجہ صاحب لاھور میں داخل ھوئے۔

کی چهرتی سی حودمنفتار ریاست تائم رهے جس سے مہاراجه کو هر وتت یه حدشه رهے که اُس کے حاکم دشداوں سے مل کر سارهی کردے رهیں ۔ چنانچه کانگرہ سے وادس آتے وقت مہاراجه نے قصور کی تستغیر کا مصم ارادہ کر لیا اور توپشانه اور انواج کو حکم دیا ، که وہ براہ راست قصور پہنچ جائیں ۔ لیز دیگر سرداراں کے راست قصور پہنچ جائیں ۔ لیز دیگر سرداراں کے بام بہی احکام جاری هو گئے که وہ بمعة اربئی سیاہ قصور کیں۔

#### تسخير قصور

حقانچه فروري سله ۱۸۰۷ع کو قصور پر چوهائی هوئی - اُنهر تطب الدیں نے بھی مہاراجہ کا ارادہ بھانیتے ہوئے جہادی پتھانیں کے گروہ کے گروہ جمع کر لگے اور مکمل طور سے جنگ کی تیاریاں کر لیں ۔ مہاراجہ کو جب ان مستعدیوں کا یتم لکا تو حود بھی سپاہ کی تعداد میں اضافہ کرلیا۔ حصوصاً بہادر اکلیوں کے جتنے کو امرتسر سے بلا لیا - + ا فروری کی صبح کو تصور پر دھاوا ہول دیا گیا۔ نواب کے فاری بھی حالصہ فوہے ہر بوے پوے ۔ دو سطت معرکوں کے بعد پانھانوں کے پاؤں اُکھر گئے ۔ اُن میں ہاء ہو گیا اور پے ترتیبی بھیل گئی ۔ نواب بهاگ کر قلعه میں دلاہاؤیں ہوا ۔۔ سکھوں لے قلعه کا متعاصرة كرلها \_ أيك ماة تك طرقهن مهن كولهباري جاري رھی مگر قلعہ کے فتنم کی کوئی صورت لطر نہ آتی تھی كيولكه قلعة بهت مستحكم تها اور أس مين سامان رسد باأفراط جمع تها \_ چلانچه مهاراچه لے تجویز کی که قلعه



دو گهورے اور تیں هزار ررپیم بطور نشرائم پیشی کیا - مهاراجم نے ایک هزار قرح کا دسته نادوں کے تلمم موں چهورا اور ساتھ هي سردار فتم سنگور کلیا والم کو امر ساگھ تهادم کی نتل و حرکت دیکھنے کے لئے کمتھ دیر تک مقام بحجوارہ میں تجورنے کا حکم دیا اور حود وایس تھور روانم هوا -

## کلور شیر سنگھ و تارا سنگھ کي پيدائش

جوالامکھی کے قریب رائی مداکور کا تھڑ رفعار سوار حوسی کا پیغام الیا که اُس کی بیٹی مہارائی مہعاب کور کے بطل سے مہارائی مہعاب کور کے بطل سے مہاراجہ کے دو بیٹے بیدا ہوئے ہیں جانیت بہت حوثیاں مثالی گئیں اور دھوم دھام کے جاسے ہوئے ۔ مہارک ساعت کی رو سے ایک کا نام کئور شیر سلگھ اور درسرے کا کئرر تارا سلگھ نام رکھا گیا ۔ یہی کئور سھر سلگھ بعد میں مہاراجہ سیر سلگھ بنا ۔

## شہرادوں کی ولادت کی تسبت مختلف رائیں

الکریؤ مؤرم مثلاً کپتاں مرے رید آور داکٹر ھانگ ہوگر

الکہتے ھیں کہ یہ دوئرں شہزادے مہاراجہ رہجیت سلکم کے

ایکٹے نہوں تھے آور نہ ھی مہتاب کور کے بطن سے پیدا ھیئے

تھے۔ بلکہ والی سدا کور نے ہوی چالاکی کے ساتم یہ دوئیں

بچے کسی پروسی سے حاصل کرکے ایلی بیٹی کے بطن سے پیدا
شدہ بچے کسی پروسی سے حاصل کرکے ایلی مگرحوں نے بھی یہ کہاتی

یہاں سے حاصل کر کے اپنی کتابیں میں درح کردی ۔ سید
محصد لطیف نے تو اس کے متعلق ایک دوا طولائی تصه

کیا ۔ اِس کے بعد مہاراجہ حالندھر کی طرف لوتا جہاں چند رور شکار کھیلئے میں بسر کئے۔

# راجہ کانگرہ کی سدہ کے لئے درخواست

مهاراجة انهی جالندهر میں هی مقیم تها که راجه سنسار چند والئے کانگرته کا بهائی میان فنج چند مهاراجه کے پاس آیا - اور بتایا که نیپال کا سبهسالار امر سنگهم تهایه جرار گورکها فوج کے ساتهه پهاری علاقه کو تستدیر کر رها هے کئی پهاری ریاستیں مثلاً سرمور ' گرهوال اور نالهگره وغیره فتیح کر چکا هے اور اب کانگرته پر چرهه آیا هے - راجه سنسار چند قاعه حین بند هے اور آپ سے حدد کا راجه سنسار چند قاعه حین بند هے اور آپ سے حدد کا

# گورکها فوج کي فراري

رنصیت سنگھ فوراً رضامند هو گیا اور کانگرہ کی طرف کوچ کیا ۔ یہ سن کر سپہسالار امر سنگھ گھبرایا اور اپنے معتدر نمائندہ رورآور سنگھ کو مہاراحہ کے پاس روانہ کیا حس نے ربصیت سنگھ سے سنسار چند کی مدد نم کرنے کی درخواست کی اور اس عوض میں بھاری رقم بذرانہ کی پیش کرنے کا رعدہ کیا ۔ مگر رنحیت سنگھ نے ایک به سنی ۔ سکھ فوج آئے بڑھی اور حوالامکھی کے مقدس مقام میں جا پہنچی ۔ گرمی کی شدت سے گورکھا وہ میں بیماری پھیل گئی نهی کرمی کی شدت سے گورکھا وہ میں بیماری پھیل گئی نهی کی خانچہ امر سنگھ نے رانوں رات قلعهٔ کا گرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور منتی سکیت جا کر دم لیا ۔ راحہ سنسار چند نے

میں نفیل پوریہ مثل کے سردار سے ایک هائی اور بہت سا
زر نقد بطور نذرائه وصول کیا۔ دور کورد پلھ سردار نقع ساتھ،
اهاروالیه اکے هدراه کرتاردور پہلتھا ۔ یہاں سوتھی بارا گلاب ساتھ،
نے دو عمدہ ترپیں مہاراچہ کی نڈر کیں۔ زال بعد جاللدھر
کا رمے کیا ۔ جہاں کے حاکم بدھ، ساتھ، نے کئی گورت اور
زر نقد دیش کیا ۔ آب مام لشکر جسع هوا ۔ قلی رائی مثل
کا سردار نارا ساتھ، گھیبہ آئلی کثیر فرح دیکھ، کر گھررا گیا
اور پنچیس هوار رویہ نقد بطور دیشکش نادر کیا اور
مہاراچہ کی اطاعت قبول کو لی ۔ وہاں سے دھلور بہلتے اور
سردار دھرم ساتھ، حاکم پھلرو سے نقرات پایا اس کے بعد
دررہ کرتا ہوا رنجیات ساتھ، پٹھالہ کے عقادہ میں جا بہلتے اس طرح
دررہ کرتا ہوا رنجیات ساتھ، پٹھالہ کے عقادہ میں جا بہلتے ۔

#### رنعیت سنگھ کا فیصلہ

یہاں پتیائے نابہہ اور جیلد کے راجاؤں نے پرجرش حیر مقدم کیا ۔ اور مہمان اوازی میں کوئی کسر باتی نہ حہوری ۔ چید درز کے آرام بعد مہاراجہ نے نریتیں کے مطالبات سلے اور کچھ جد و جہد کے بعد راجہ پتیائه کو دردی کون کاوں کا حداد نسلیم کیا ۔ راجہ نابہہ کو حوش کرنے کی فرض سے کوٹ بسیم تعربیس دیہات جں کی آمدی حوبیس ہوار رزیء ساتہ تھی عطا کیے ۔ اِسی طرح راجہ جید کو لدھیاتہ اور اُس کے گرد و قواح کا عاتم بخشا کیا ۔ سردار فتم سکای اور اُس کے گرد و قواح کا عاتم بخشا

قبل کو دیا۔ راحد رفتهائد نے حسونت سلکم بابه پوشک کیا۔
بدمونی طول بات گئی اور لوائی کی بوست پہلیج گئی۔
راحد بھاک سفتی والٹی حیف بادہ کا عسولفی بن کیا۔
سردار مہنات سفتی تہابسر واڈ اور بہائی ڈلسنکی کتمیل
واڈ بانیالہ کے سابھ مل گئے ۔ حفک و جدل شبوع عو کیا اور
ایک لوائی میں سردار مہناب سلکم کام آیا۔ راجہ پاتیالہ

# ر نعیب سنگیم سے مدد کی درخواست

چالىچە مہارىت رسىت سائىم بى مدد كا خولىل ھوا۔ اپنے وكىل سردار دىيان سىكىم كو مہارات كى حدمت ميں رواد كيا محس نے ايک نہايت عى بيش قيست مرواريد كا عار مہارات كى ندر كى اپنے آقا كا بيغام حا سايا ـ رستيت سلكىم ايسے سلېرى موقعه كو كہاں كهونے والا تعا ـ اب سلم پاركى رياستوں مىں دخل ادارى كا موقعه عادم آيا ـ چنابچه أدعو حانے كى موراً تيارى كولى \_ '

# رنجیت سکی کی روانکی

رنحیت سنگیم نے اپ ترپھانہ کو کوچ کا حکم دیا ، دیگر سرداروں کے نام نمی احکام حاری کئے که اپلی اپلی سپاہ لیکر دریائے تعاس کے پایات مقام ریرورال حاضر هو حائیں ۔ لیکر دریائے تعاس کے پایات مقام دیرورال حاضر هو کیا۔ راسته دسہرہ کے اختمام پر مہاراحہ خود نهی روانه هو گیا۔ راسته

ا منشي سوهن لال لکهتا هے: " سرکار دولآء هدار کلا منتظر چنیں رور بهرور بودند ار استعمام این خبر بسرعت باد و برق شتادنند "

## ساتواں باب

سلم پار کی سکھ ریستوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر فقوعات سلم ۱۸۰۱ع سے سلم ۱۸۰۸ع

تههیدی دیاں

سله ۱۹۹۱ع سے ۱۹۸۹ع تک لگاتار مهاراجه رلیجیت سلکی مہمات میں سرتا پا مشعول رہا گویا اس کا پاؤں ہر دم کیورت کی رکاب میں رہتا تھا جوانی کا عالم تھا جسماتی طاقب پورے زوروں در تھی ۔ چالتچه مهاراجه نے ستلم پار کی سکم مثلوں کی حاته جائی سے دورا فائدہ اُٹھائے کی کوسش کی ۔ لصور کے زبردست پٹھاتوں کی طاقت کو پائمال کو دیا ۔ کوسشائی علاقہ پر اپنا تسلط جمالیا ۔ فتوحات کے جوش لے انگریزوں کے ساتھ مگھ بھیو تک کی ٹوبت پہلچا دی مگر احیر میں اُن کے ساتھ موستی کا عہدنامہ طے ہوا جس سے احیر میں اُن کے ساتھ موستی کا عہدنامہ طے ہوا جس سے احیو میں اُن کے ساتھ میں نیا دور شروع ہوتا ہے ۔

## سقلم پار کي سکھ رياستوں کي خانه جلگي

دلائي نام گؤن راجه صاحب سلكم والكے پتياله أور راجه جسونت سلكم والكے بابية كي سرحد پر واقع تها جسے هر ايك راجه ادامى ملكهت حيال كرتا تها - بهائى تارا سلكم راجه پتياله كا تماثلات اس گؤن مين مقيم تها كسي لم أس سرداروں کے ساتھ، دوستی نے تعلقات ریادہ مضبوط کر نے شروع کر دئے ۔ \_

## سری کداس جی کا اسدان

مہاراجہ هولکر کے پنحاب سے واپس حانے کے بعد مہاراجہ
رنجیت سنگہ نے سری کناس حی کے اشنان کا ارادہ کیا ۔
کتاس کھیورہ کی سک کی کان کے نزدیک مقدس تالاب هے
جہاں بیساکھی کے روز بڑا بھاری میلہ بھرتا هے ۔ کتاس
سے واپس آتے وقت مہاراجہ کی طیعت علیل هو گئی - مگر وہ
جلدی صححتیاب هو گئے - پھر لاهور واپس آئے ۔

## شالا مار باع كي مرمت

لاهور پہوسے کر مہاراجہ نے شالامار میں دیرے لگائے ۔ اُس کی مرمت پر بہت سا روپیہ صرف کیا ۔ نہر هنسلی یا بہر علی مردان خال حو اِسے سیراب و سادات کرتی تھی دوبارہ کھدوائی گئی ۔ پھل پھول وغیرہ سے اِسے وہ روئق دی جو شاهجہاں کے بعد اِس کو کبھی نصیب نہ هوئی تھی ۔

<sup>\*</sup> ادی ضبن میں منشی ،وهی الل ایک دلیجسپ واقع بیاں کرتا ہے کہ ایک مرتبع دوراں گنگو میں مہاراحظ نے کپتاں ویق کو بتالیا کم حب حسونت رائے هولکر اُس کے پاس مدہ کے لئے آیا - تو مہاراحظ نے خالصظ کی متدس اکتاب یعنی گرفتھ، صاحب کی مدد طلب کی - دو کاعد کے تکورں پر انگریزوں ور هولکر کا ذام لکھ، کر قالا - گرنتھ، صاحب نے انگریزوں کے حق میں فیصلط دیا -

امرتسر میں انتظام کو دیا اور مہمان برازی کے سب سامان ایم پہنچاہے ۔ حود معتبر سرداروں سیت اجاس کیا ۔ سب نے کہا کہ اگر اس وقت ہولکر اور انگریزوں کے درمیاں جنگ ہوئی تو یائیا بنجاب میں ہوگی جس سے هیں میں اس کی خس سے میں میں گرزنبلت کے ساتھ درستانہ رہے ہیں ۔ سس انہیں کیوں تبرا جائے ۔ مگر پناہ میں ائے سخص کو بھی مایہ س کے ان میں ائے سخص کو بھی مایہ س کے ان دم نہیں ۔ یانچہ یہ قرار پایا کہ جس طرح ہو سکے مہاراجہ بھی بچائو کرکے دوئوں فریقیں میں صلم کرا دے ۔

### كاميابي اور صلم

دوسرے فی مہاراجۃ امرتسر پہلچا اور ھولکر کو سمجھایا۔
وہ راضی ھو گیا ۔ اِسی مقموں کی ایک چاھی ارد لیک کو
لکھی گئی ۔ اسی اثناد میں گورٹر جٹرل الرد ولزائی
جس کے عہد میں موالوں کے ساتھ جٹاگ سروع ھوئی
تھی اپنے عہدہ سے واپس با لیا گیا تھا اور الگریزی حکومت
کی جٹاگی پالیسی بلد ھو چکی تھی ۔ بیا گورٹر جٹرل
الرد کارنوالس صلح کا وضاملت تھا ۔ چائتچے الرد لیک
بھی رضاملد ھو گیا ۔ ھولکر کا علاقہ جو الرد لیک نے چھیں لیا
تھا اُسے واپس مل گیا ۔ اسی معاملہ میں راج بھائ سلم اور
سردار فتع سلمیہ اطاروالیہ نے بہت کوشش کی تھی ۔
صالیج براش گورلسات نے مہاراجہ صاحب اور اھاروالیہ

شالامار کے معنی '' خدا کی مار '' هوتا هے اس لئے یہ نام اچھا نہیں ۔ درباریوں نے سستھانے کی کوشش کی کہ شالامار ترکی زبان کا لعظ هے جس کے معنی حائے فرحت یعنی خوشی کا مقام هدی ۔ مہاراجہ نے فرمایا کہ پنجاب میں ترکی باشندے آباد بہیں جو یہ مطلب سمتھ، سکیں ۔ ان کے لئے پنتابی کا لعظ ہونا چاھ نے ۔ چنابچہ اس باغ کے لئے 'شہلا باع 'بام پنتابی کا لعظ ہونا چاھ نے ۔ چنابچہ اس باغ کے لئے 'شہلا باع 'بام تحویز کیا اور یہ اسی نام سے مقبول عام ہو گیا اور عام بول چال میں آج تک شہلا باغ هی کہا جاتا ہے۔

## جسونت رائے هولکر کی پنجاب میں آمد

0+13 میں ایک بار مہاراجہ ملتان کے دورہ میں مصروف تھا۔
اور شہر ملتان سے بیس کوس کے عاصلہ بر قیرے قالے پڑا تھا۔
یہان لاھور سے چند تیز رفتار شہسوار مہاراجہ کی خدمت
میں حاضر ھوئے۔ اور عرض کی ۔ کہ مرھتہ سردار جسوبت
رائے ھولکر والئے اندور اور امیر خان رھیلہ کثیر تعداد فوج کے
ساتھ انگریز حرنیل لارۃ لیک سے شکست کھاکر بنصاب میں
پناہ گیر ھوئے ھین ۔ انگریزی فوج بھی ان کے تعاقب میں
رائھی ھے۔

## ملتان سے واپسی

مہاراجة نے ابنا دورہ منسونے کرکے فوراً الھرر کی راہ لی۔
یہاں پہنچتے ھی جسونیت رائے کے وکیل بیش بہا
تحائف کے ساتھ، مہاراجة سے ملے اور الگریزوں کے خلاف
مدد طلب کی۔ مہاراجة نے جسونت رائے کی رھائش کا

پٹتناب کی پرلیریکل حالت اور رٹنعیت سلکھ کي پالسي۔ ۹۷

میزاں ۔ تیرہ ہزار میں سو سیاہ آغرازی سرداراں

مقرہ ازیں سندرجہ ڈیمل جائیردار اعزازی سردار سقرر کئے گئے ۔ جو لوائی کے رتب شرورب پونے در سہاراجہ کو فوح سمیما کرتے تھے ۔۔۔

ا ـــ سردار جسا سلكه ولد كرم سلكم دولو -

م سدودار صاحب سلكم ولد كوجر سلكم بهلكى -س سدوار حوبت سلكم ولد لهذا سلكم بهلكى -

س ـــ سردل بهاگ سلگهر أهلووالية -

٥ \_ سردار بار سلكم جنهاري واله -

یه تمام تتریباً دس هزار سهاه فراهم کریلگے۔

ب کلهها مثل \_ پائے هزار سوار و بیانه \_
 ب حکتی سوداران \_ چار هزار سوار و بیانه \_

۸ -- پیاری راجا - پانیم هزار سوار و پهاده

و ــ سرداران درآیه ـ ساب هزار سرار ، بیانه

ميزان ـ اکتيس هزار سياه

ها لامار داع كا قام بدللا

اسی حال کے واقعات کے سلسلہ میں دیواں امر تاتیہ بیاں کرتا ہے کہ ایک روز مہاراجہ صاحب العور کے شالمار باغ میں آئے درباریس سیوت سیر کر رہے تھے نے شالمار کی وجہ تسمیہ پر ہتصب چھڑ گئی۔ مہاراجہ نے کہا کہ پلتچاہی زباں میں

- ۷ --- قریداً اِسی قدر سپاه دادو باج سنگه کے ریرکردگی رکھی گئی -
  - ٨ --- سردار بهاگ سلگه مرالى والد داني سو سوار -
- 9 ملکها سلگه والنّی راولپندّي سات سو سوار و پياده -
- + ا -- سردار بودهه سنگه چار سو سوار و پیاده ـ بیز " پرگنه گهیدی " کی حاگیر عطا هوئی -
- ۱۱ --- سردار عطر سنگه، خلف سردار فتی سنگه، دهاری پانیچ سو سوار کا رسالدار مقر هوا -
  - ۱۲ -- سردار مت سلگه بهرانیه پایچ سو سوار و پیاده -
    - ۱۳ -- سرداران مان چار سو سوار و پیاده -
    - ۱۳ سردار کرم سنگه، رنگهت ننگلیه ایک سو سوار -
- 10 -- سردار جودهم سلكه سوريان والا تين سو سوار و پياده -
- ۱ ۱ -- سردار مهال سنگه، أتاری واله پایچ سو سوار و پیاده -
  - ۱۷ -- سردار گربها سنگه ایک هزار سوار و پیاده -
- ۱۸ دیگر سرداران کو دو هزاروں کی مجعوعه کمان عطاهوئي\* اِن میں سے هر ایک کو جاگیر مرحمت کی گئی اور سرداري کا اعزاز بحشا گیا ـ

<sup>\*</sup> سردار دتم سنگم کالیا واله اس وقت سب سے برا سردار تھا - چنانچم اس کی خوشنودی کیلئے اس کے متبنه دل سنگم نهیر نه کو بھی سرداری کا اعزار بخشا گیا -

40

مہاراجہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور مہاراجہ کو انکریزی 
نہجی تواعد کے کرتب دکھائے یہ لوگ فالها ایست انڈیا کمپلی 
کی فرم کے علاصد:شدہ سیاھی تھے مہاراجہ نے اُنھیں اپنے ہاں 
ماڑم رکم لیا آئے چل کر یہی مصلف امرتسر کے بڑے فوجی 
دربار کا ملصل حال بیاں کرتا ہے اِس مقدس مقام پر تمام فوج 
حاضر ہوئی صفآرائی کے بعد سیاہ نے اپنی قراعد دکھائی

### قوحي اصلاحات

اسی موقعہ در بڑے بڑے سرداروں کو حطاب عطا ہوئے اور ابھیں مندرجۂ ذیل طریقہ سے نوح کی کنان بنشسی گئی ۔۔۔

 ا سردار دلیسا ساکه مجیآهیه - چار سو گهرچ کی سرداری \_

۲ — سردار هری سلکه نلوه ـ آثهه سو سوار و پیدل ـ

 ۳ - سردار حکم سلکه، چملي - داروفة توپيحاتهٔ حورد اور دو سو سوار اور بهادے -

سـ مونھری فوٹے حان ـ داروقۂ تونینجانۂ کٹن اور دو ھزار
 سوار ـ

ه -- شيع عباد الله ، اور

 ارسس حان مادرستانی کو حطاب کمیدانی عطا کیا گیا اور دو هزار پیدل سپاهیوں کی پلتس کے ولا افسر مقرر کئے گئے۔

مهاراحة رنجيت سنكهم گولوں کے ذریعہ اپنے دل کا عدار سکالا۔ پھر تلوار کے ہاتھ، چلنے لگے۔ سکھتم تلوار کے دھنی تھے۔ اِس جوش سے لڑے کہ چند گھنٹوں ھی میں کشتوں کے بشتے لگ گئے ۔ سیالوں نے بھی اپنی بہادری کے خوب جوھر دکھائے - مہاراجہ گھرزے ہر سوار خالصہ فوج کا جوش و حوصله مرّهاتا ایک جگه سے دوسری جگه پهر رها تها - اتنے میں احمد خاں کی فوج کے پاؤں اکھتر گئے اور وہ میدان جنگ سے نکل بھاگی ۔ شہر میں داخل ھوکر دروارے بند کر لئے اور وصیل سے گولہ ماری شروع کی - سکھوں نے دھی رات کو ھی شہر گهیر لیا اور توپیس چلانی شروع کیس - اِسی اثناء میں ایک گوله مہاراجہ کے پاؤں کے فردیک آکر گرا اور رمین میں دھس گیا۔ سکههٔ فوج میں حوش پهیل گیا - آن کی آن میں درواره تور دیا أور شہر میں داخل هو گئے - احمد خال ملتان بهاگ گیا - بعد میں احمد خاں نے سعیدپوشسوں کا ایک جرکہ مہاراحہ کی خدمت میں روانه کیا - اپنے کئے کی معامی چاهی - اور مهاري خراج دینا منطور کیا - مهاراحة نرًا فراخدل انسان تها - فوراً معاف كر دیا -اِس حنگ میں بہت بڑا خزابہ ، بے شمار قیمننی گھوڑے اور هتهیار مهاراحه کے هاته آئے - واپس آتے هوئے مختصر سی لوائي کے بعد علاقہ اوچ بھی فتی ہوا اور مہاراجہ ناک سلطان بحاری

سے نڈرانہ و تحالف لیکر دھوم دھام سے لاھور آپہنچا۔ سري امرتسر كا دربار - سنه ١٨٠٣ع

سنة ۱۸+۳ع کے واقعات کا دکر کرتے هوئے دیوان امرناتهم اینی کتاب میں لکھنا ھے کہ اِس سال چند ھندرستانی سپاھي مطنب کو ریادہ متحسوس کرتا تھا اور نہ ھی مہاراجہ تجربه کو سردار اور اس کی سیاہ کی حدمات سے ایے آپ کو مستفید کرنے کے موقعہ کو عاتبہ سے کھوتا ہے بہ سردار صاحباں مہاراجہ کی ارائل حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر مستاز ھوئے اور یہ اور اُن کی ارائد مہاراجہ کے لئے ایسے بارقا ثابت ھوئے کہ ھمیں اُن میں سے ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی جس نے مہاراجہ کے بعد اُس کے حاندان کے ساتھ قداری کی ھو حصوصاً سکھوں اور انگریزوں کی لوائی کے وقت جب کہ الھور کے دربار میں پوفائی کا بازار گرم تھا تب بھی یہ حالتہ اُپٹی ٹاہتائدمی سے نہیں تلے۔

### تسعير مهلك و علاقة اوم - اكتوبر سنه ١٨٠٣ ع

جہنگ کا حودم ختار عاتم احدد حاں سیال کے زیر تسلط تھا ۔ احدد حاں ہوا مالدار تھا ۔ اِس کے اصطبل میں تہایت لئیس اور سبکرفتار کھورے تھے جس کی شہرت چاروں طرف لئیس اور سبکرفتار کھورے تھے جس کی شہرت چاروں طرف اور چلک اور احدد حاں کو کہلا بھیجا که اضاعت قبول کو لو اور چلک کھورے بطور پیشی کشی دربار میں روائه کو دو احدد حاں نے اِس پیشام کو حک عوت حیال کیا اور قاصد سے بہی بخوت سے پیشی سے ایماراجہ نے جب یہ سا فرزاً لوائی کی تہاری کو لی ۔ اِحدد حاں نے بھی سے اُنہا مود حل نے بھی طاقت وارمائی کے موقعہ کو کھونا مناسب نے احدد حاں نے بھی طاقت وارمائی کے موقعہ کو کھونا مناسب نے سبتھا اور ایم عاقم کی چاکجو قوموں مثلاً سیال اور کھول کو سبتھا اور ایم عاقد کی چاکجو قوموں مثلاً سیال اور کھول کو معزاری کی تعداد میں بھرتی کو لیا ۔

دونوں قوجوں کے آمنے ساملے هوتے هي هر ايک نے توبوں کے

ماراحة رنجيت سنكهم

# رنجيب سنگھ کا طرز عبل

مندرجه بالا واقعات سے صاف طاهر هے که سکهه سرداروں کا علاقه چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا ۔ مغرب اور شمال مغزب میں مسلمانوں کي رمودست رياستيں قائم تهيں - شدال مشرق ميں راجيوت إبدي طاقت كو مستحكم كرنے ميں كوشان تھے - اور مشرق میں دریائے جملا تک برتش گورنملت کی عملداری قائم ہو چکی تهي - سكهول كا شيراره آيس مين بكهرا هوا تها ـ ربجيت سنگهم قدرتي طور سے ذھانت اور عقل کا پنلا تھا۔ اُسے خالصہ سرداروں كى ناگفتهبه حالت صاب طور سے عياں هو چكي تهي - چنانچه اب اُس نے سکھوں کی حنگی طاقت کو یکھا اکھتا کرنے کی صرورت کو متحسوس کیا تا که علیم سے مقابله کرنے میں بھی آساسي هو اور ينحاب پر خالصة كا تسلط هونا بهي ممكن بن حائے -پس مہاراجہ اِسی طرز عمل کو کام میں لایا اور رفعہ رفعہ چھوتے بوے تمام خالصه مثلداروں اور سرداروں کو مطیع کرکے پنجاب میں شاندار سلطنت قائم کر لی ۔

# رنجیب سنگھ کی خوبی

اِسی ضمن میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جوں ہی مہاراجہ کسی سردار یا مثلدار کو مطبع[کرتا تھا تو اُس کے مقبوضات کو اینی سلطنت میں شامل کرکے سردار کو معقول جاگیر عطا کر دیتا تھا ۔ تھا اور اپنے دریار میں کسی اعلی منصب پر سرفرار کرتا تھا ۔ اُس کی سیاہ کو تند بند کرنے کی بجائے اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا ۔ اِس طریقہ سے نہ تو وہ سردار ھی اپنی کھوئی ہوئی

, ,

پٽچاب کي زولينيکل عالت اور رٽجيت سلگه، کي پالسي۔ ا

### پٹھاب کی پولیڈیکل ھالت

أس إمالة كي ملتجاب كي ملكي للشة ير قبر كي مكاة ذاللي سي معلوم هولا که وسط پلنجاب کابیستر حصه سکه مثلداروں کے تبقه میں آھا تھا۔ ہاتی حصه ملک میں حودمنشتار یا لیم عبدمنفتار حكومتين قائم هو چكى تهين - ملتان مين نواب مطفر على سرورائي كسران تها - تيرة اسعيل حان لواب عبدالصد حال کے ماتنعت تھا۔ ملکیوہ ہوت اور یقوں و کوهات کا عاتم مصد شاہ نواز حال کے قبضہ میں تھا۔ تانک نواب مرور عال کی عباداری میں تھا - یہ تمام تواب ابتدا میں امیر کابل کے گورنر ہوتے تھے مگر درانی حکومت 🏿 شیرازا بگونے در حود منعتار هو کئے تھے۔ ریاست بہاول پیور بواب بہاول حال داؤد پوٹرہ کے زیر تسلط تھی - پیشاور اور اُس کے ٹرب و جوار میں فتم حاں بارکوٹی کا تصرف تھا - قلعہ الک اور اُس کے گرد نوانے کا علاقه جہاں داد حال کی سرکردگی میں ورپر حیل توم کے یتهاں دبائے بیتھے تھے - کشمیر اور ہزارہ فتم حال کے بہائی سردار عظیم حال بارکائی کی حکومت میں تھا کوهستان کانگوہ و جس میں راجیوت حکسراں تھے جن کی راجنھانیاں کانگود كلو ؛ چليه ؛ پسرهلى ؛ ملتى حكيت ؛ جسون وقيرة تهين -یه کرهستاتی راجه بہلے مغلوں کے بلجگذار تھے - مگر آپ حودمنتار هو چکے تھے - مسرق میں انگریزوں کی عملداری تھی - سله ١٨٠٣ع میں مرهالوں کی دوسری لوائی کے بعد مرهالوں کی طاقت زائل هو چکی تھی ارر انگریزوں نے دعلی اور سہار بھور تک کے علاقے منتوب کر لگے ته - أس لئے جلا تک کا علاقہ إنگريزس كے قبقہ ميں آچكا تها -

## باب لتهج

پنجاب کی پولیتیکل حالت اور رنجیت سنگھ کی پالیسی سنہ سند ۱۸۰۳ع سے سند ۱۸۰۹ع تک

رنجیت سنگھ کی زندگی میں نیا دور

امرتسر کی فتمے کے بعد رنجیت سلگھ کی رندگی میں نیا دور شروع هوتا هے - الهور اور امرتسر پذھاب کی ناک سمجھے جاتے تھے اور یہ دونوں مہاراحہ کے قبضہ میں آ چکے تھے - سکھ مثلداروں میں بھنگی مثل سب سے ریادہ طاقتور تسلیم کی حاتی تھی ۔ کیونکہ لاھور اور امرتسر انھیں کے قبضے میں تھے – رنجیت سنگھ، نے انھیں مغلوب کرکے اُن کے مقدوضات پر اپنا تسلط جما ليا ۔ كنهيا مثل بهي كسي زمانه ميں افضل سمجهى جاتى تھي ۔ مگر هے سٺگھ، کي وفات کے بعد ينه کمزور هو چکی تھی ۔ اِس کی سرداری ربجیت سنگھ کی ساس رانی سداکور کے هاتھ میں تھی - رام گرھیہ مثل بھی زبردست شمار ھوتی تھی - مگر اس كا سردار جسا سنگه اب ضعيف العسر هو چكا تها - چنانچه دیگر سکھ سرداروں کے لئے اپنی هستی مرقرار رکھنے کے واسطے رنجیت سنگھ کی پناہ لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا۔ رنجیت سنگھ پکا سکھ, تھا۔ مہاراحہ کا لقب اختیار کرکے گورونانک کے ىام پر سكه بهي جاري كر چكا تها - اِس وجه سے سكهوں ميں مستار درجه رکهتا تها -

(کال بنکه کی حدمت کے لئے بہاری رقم دار کی۔ بینکیوں کے للمے پر لائمہ هو جائے کی وحه سے بہت سے جاگی هلمیار اور پائیم بڑی تونیں مہاراجه کے هاتھ آئیں - اِن میں سے ایک مشہور توپ آے تک بہلکیوں کی توپ کہلاتی ہے ۔ یہ سله ۱۱۷۳ همچری میں شاہ تطیر کاریگر نے احمد شاہ ابدالی کے لئے تیار کی تھی - یہ تانیے اور پیٹل کی مرکب دھات کی بئی ہوئی ہے ۔ پائییت کی تیسری لوائی کے بعد احسد ساہ اپے المبر میں اپنے گورتر حواجہ اوبید حان کی تاکرانی میں چهور گیا تها ۔ سنه ۱۷۲۴ع میں سردار هری ساکھ بهنگی نے دوهوار سواروں کے ساتھ گورتر الغور کا اسلنصہ حاتم لوٹا اور یہ توپ بھی اسکے ہاتھ آئی ۔ اب سے اِسے بھٹکھوں کی توپ کہتے لگے ۔ بہلکھوں کے قلعہ امرتسر میں رکھی گئی - مہاراجہ نے تسکه - تصور - سجاں دور - وزیرآباد اور ملتاں کی پاتیے ہوی لوائیوں میں اسے استعمال کیا۔ آخری جلگ میں اِس کی تالی تدریے حراب ہوگئی۔ اِس لگے دہلی دورارہ کے باہر ایک چبرتره پر مزین کردس گلی - سله ۱۸۹۰ع مین سرکار الكريني لے اس موجودہ جات پر عجالب گهر كے قريب لا ركها -

كا وقار دوچند هو جاتا تها - پهلے ذكر هو چكا هے كه سردار گلاب سنگه بهنگی مرضع بهسین میں زیادہ شراب نوشي کی وجه سے یکایک مر گیا تھا ۔ اُس کی زوجه مائی سوکهاں اور ایک خوردسال بیٹا گوردت رام گرھین سرداروں کی مدد سے امرتسر پر قابض تھے۔ مہاراجہ نے ارورا مل ساھوکار کے ذریعۂ مائیسوکھاں کے کار پرداروں سے سارناز شروع کی - اور خود ربردست فوج لیکر سردار فترح سنگه اهلوالية اور راني سداكور كى همراهي ميں امرتسر کی طرف بڑھا - رام گڑھئے سردار بھنگیوں کی مدد کے لئے تھیک وقت پر نہ پہنچ سکے - جس وحہ سے کوئی کھلے میدان میں مہاراجہ کا مقابلہ نہ کر سکا ۔ العته شہر کے دروارے بند کر لئے گئے اور بھنگی سرداروں انے قصیل پر سے مہاراجہ کی قوج پر گولہباری شروع کی -مهاراجه نے بھی توپخانه آراسته کیا ۔ مگر یه قالمتول صرف ایک هي دن رها - اکلے روز ۱۲ بهاگن سمامت ۱۸۹۱ بکرمي کو سردار جودہ سنگھ رامگڑھیہ اور پھولا سنگھ اکالی کے سمجھانے سے قلعة خالي كر ديا گيا - مهاراجة شهر پر قابض هو گيا -گوردت سنگه اور أس كى والده كى جاگيرين مقرر هو گئين - \* "

### هنگيوں کي توپ

اب مہاواجہ نے اینے اهلکاروں سیست شری دریار صاحب کے درشن کئے اور اشنان کیا ۔ سری هرمندر صاحب اور

<sup>\*</sup> تاريخ كے لئے ديكھو عبدةالتواريخ ممشعة مذابي سرهل لال -

سلطلت کے کاروبار کی طرب میڈنول دکی ۔ شوی کانکلجی کے اشداں کو روائہ ہوا ۔ وہاں دو ہفتے ٹیام فرمایا \*۔ تقریباً ایک لاکھ رودیہ فریا و مساکیں میں تقسیم کرکے قمور واپس آیا ۔ \*

### دوآبه جاللتغر كا دور،

ھری دوار سے واپس آنے ھوئے مہاراچہ نے سردار فتم سائم اھلروائیہ سے مقات کی اور حلد روز کے لئے جاللدھر میں مقیم مقیم رہا ہے ۔ اللہ میں قصبہ پہکرارہ اور اس کے کرد و لواح کے قلمتیاب مفتوح کرکے سردار فقع سلکم کو بطور جاگیر نذر کئے ۔ اُس کے بعد راجہ سلسار جلدوا رائی کانکڑہ سے مقہبین ھوئی ۔ اُس وقب سلسار جلد اپنے ریاست کو وسعت دیئے کی غرض سے ھوشیار پور کے اپنے ریاست کو وسعت دیئے کی غرض سے ھوشیار پور کے میدائی علاقہ میں لوقمار سروع کر رہا تھا ۔ مہاراجہ نے سلسار جلد کو قصوء بجواڑہ سے دکال دیا اور رہاں اپنا ماداء کائم کر لیا ۔

#### امرتسر کی فتع

امرتسر سکیوں کا نہایت مقدس مقام ہے اور اُن کا مذہبی دارالخاله کہاتا ہے۔ مہاراچہ کے دل میں امرتسر نعم کرنے کی حراهش چتکیاں نے رہی تھی کیونکہ اِس سے مہاراچہ

<sup>\*</sup> دوان امرائتم ککھٹا ھے کہ موران نے مہاراجہ کا ساٹھہ تھ چھوڑا اور ساٹھہ ھی گٹگھی کے اشائی کو ھودوار گئی -

ھو گیائے۔ عشق بڑھتے بڑھتے حنوں میں تعدیل ھونے لگا اور کچھ مدت تک مہاراجہ نے سلطنت کے کاروبار سے توجہ ھتا لیے۔ تمام وقت اُسی کی صحبت میں صرف کرنا شروع کیا بلکہ اُسی جنوں کے دوران میں سونے کا ایک سکہ بھی مضروب کیا ۔ اسی کو غالباً پنجابی ربان میں آرسی والی مہر کے نام سے پکارتے ھیں۔ \*

# سري گنگاجي کا اشغان

گو نوجواني کی عمر میں هي رنجيت سنگه موران کے عشق کا گرويد؛ هو گيا تها مگر مهاراحة کي حيثيت سے اُس کی بري اهم ذمةداری تهی - اور ابهي اُس نے سکهوں کی زدودست سلطنت قائم کرکے خالصة نام کو چار چاند لگانے باتی تهے - پس خوشقسمتی سے حلد هي يه طوفان اُس کے سر سے اُتھ گيا اور اُس نے اپنی توجة

<sup>&</sup>quot;دیواں امرقاته نے اس تعالا کو بہت داول سے بیال کیا ھے اور موراں کے حسن کی بہت تعریف لکھی ھے - چنانچا وہ لکھتا ھے - "چوں مدما تعشق این بائوے حہاں بع فورحہاں بیگم کم در پیشین رمان در عهد حہائیر بادشاہ ولد اکبر بادشاہ نسبت سرکار والا مطابقت پدیرفت اگاعے سوائے نامش در زباں نمی رفت - و سکھ ولایات مستفرہ بنام نامیش نیز روائی گرفت " - اس تعملا کے لکھنے کے لئے بھائی پریم سنگھ نے اپنی کناب میں سید متعمد لتلیف کو سنٹت نکتلاچینی کا شکار بنایا ھے - مو شاید بنائی حی کو یک معلوم نکا تھا کہ سید صاحب نے اپنی کتاب کا بیشتر شاید بنائی حی کو یک معلوم نکا تھا کہ سید صاحب نے اپنی کتاب کا بیشتر حتمد رفتیت سنگیم کے متعلق دیواں امرفاتیا کی ھی کتاب سے اخد

اپنا دیواں اور دوسرے مصاحب مہاراجہ کی حدمت میں رواتہ کئے جلہوں نے ملتاں سے دیچیس میل کے فاصلے پر هی مہاراجہ کا پرتپاک استقبال کیا - مہاراحہ اُن کے ساتھ بڑی برمی سے پدھی آیا - نواب سے وفاداری کا دیداں لکھاکو نڈراٹھ سیت قدر رایس آیا - \*

### وليعهد شهراده كهرك سلكم كي ملكلي

اسی سال سپزادہ کپڑک ساتھ کی ماٹالی سردار جدیلی ساتھ کی عمرار پاٹی – جدیلی ساتھ کی حوردسال لوکی سے قرار پاٹی – اس تقریب پر مہاراجہ نے بوی حوشیاں ساتیں ، دھرم دھام کے جاسے ھیئے – اور ناچ رنگ کی متحللیں گرم ھرٹیں –

#### موراں طوائف کا قصد

دیران امرناتی، طفرناما رنجیدت سلکی مین ذکر کرتا هے که ایک روز مهاراجه میش و نساط اور رقعی و سرور کی محباس میں منصو تها که اُس کی نتاه احالک موران طوالف پر پتی جو اُس وقت ایے دلفریب کرتب دکهاکر هو ایک کا دل لها رهی تهی مهاراجه هزار جان سے اُس پر علی

<sup>\*</sup> ملفی سودی قال انجتا جے کا مہارادی راجیدے ساتھے ہور تواب منظیاں کے درمیان بھاری اورائی عونی اور سمھوں کی فرج نے فہر ماں گئیں کو اورائی مونی اور سمھوں کی فرج نے فہر ماں گئیں اور اورائی اور اورائی سکے توج کا شہر مانائی میں داخل ہوئے کا شار تک بھی تہیں کرنا ۔

هدراهی میں قصور پر حمله کیا ، بتهان بہلے سے رمزمے اور مورچے تیار کر چکے تھے۔ بڑے گھنسان کا معرکہ ہوا۔ شیر پنجاب خود تلوار هاته، میں لئے دشمنوں پر توت رها تھا۔ ارر پتھانوں کی گردنوں کو گاجر مولي کي طرح تن سے جدا کر رها تھا۔ چنانچه بہت سے جنگجو پتھاں تھ تیغ ھوے۔ پتھاں بڑے جوش و جنوں سے لڑے ' مگر مقابلہ کی تاب نہ لاکر قلعہ میں جا گھسے۔ مہاراجه کی فوج نے قلعه پر گوله باری شروع کی ، جس سے پتھان گھدرا گئے۔ نطام الدین کو صلح کے سوا اور کوئی چارہ نه رھا۔ سعید حهندا لے کر مہاراحه کی خدمت میں حاضر هوا۔ بری منت سماجت کی ، آئندہ کے لئے سکور حکومت کا هر طرح سے خیرخوالا رهائے کا اقرار نامۃ لکھ دیا۔ اور جنگ کے اخراجات کے علاوہ بھاری رقم بطور جرمانہ ادا کی ۔ اِس موقعه پر سردار فنمے سنگھ نے اپنی دلیری و بہادری کے خوب جوهر دکھائے۔

# ملدّان کا محاصرہ سند ۱۸+۳ع

سنة ۱۸۰۳ع کے سُروع میں مہاراجة نے ملتان کا رخ کیا۔ مگر مہاراجة کے بعض فوجی سرداروں نے ملتان کے متحاصرہ کے لئے اپنی نا رضامندی طاقر کی۔ مہاراجة یه کب مابتا تھا۔ فوج کو حصع کرکے ایک پر جوش تقریر کی۔ جس سے سیاھیوں کو جوش آگیا۔ فتح کے نعرے لگاتے ہوئے جنگ کے لئے آمادہ ہو پڑے اور تبورے میں دنوں کے کوچ کے بعد نواب ملتان کی حدود میں تبورے ہون حادات ہوئے۔ نواب مطنر خاں حنگ کے لئے تیار نہ تھا۔ چنابچہ حادات کا امن چین سے نارل کرنا ہی مناسب سمتھا۔

ید ماته سردار فتم ساگه که حواله کر دیا . اُس کے بعد دریا جہلم کو عبور کرکے دھلی کا عالقہ بھی مفتوح کیا ۔ یہ بھی سردار مذکور کو سوئی دیا ۔ یہ مہاراجه راپس العرر دہلتیا

#### چنه هيوت پر صلداري

چلنھیوں کا علاقہ سردار کرم سلکھ دلو کے بھٹے جسا سلکھ کے قبضت میں تیا جو ناعاتر سالدیش لوجواں تیا ۔ اُس کی رعایا بھی اُس سے تلگ تھی ۔ مہاراجتہ ایک دستہ فرح کی ھراھی میں اُدھر روانہ ہوا ۔ جسا سلکھ نے قلعہ کے فیح نے قلعہ کا گھوا قال دروازے بلد کر لئے ۔ مہاراجہ کی فیج نے قلعہ کا گھوا قال دیا ۔ تعریر دیا ۔ آحرکار دیا ۔ آحرکار جسا سلکھ قلعہ حالی کرنے پر مجبور ھو گیا ۔ رتجیت سلکھ جسا سلکھ قلعہ حالی کرنے پر مجبور ھو گیا ۔ رتجیت سلکھ نے آئے آمناسب جاگیر عطا کرکے شہر اور قلعہ پر قبضہ کرنےا ۔

### **نوات ق**صور کې سرکوبی

نظام الدیس نے مصلحت وقت حیال کرکے گذشتہ سال راجیت منال کرکے گذشتہ سال راجیت منائج کی اطاعت قبول کولی تھی ۔ مگر وہ دل سے یہ هوگؤ سلاد اہ کرتا تھا ۔ چائتچہ جب اُس نے دیکھا کہ مہاراجہ جندھیوت کے متعاصرہ میں مبتا ہے العور کے قرب و جوار میں لوت مار شروع کر دمی اور ایلے بنچاؤ کے لئے بہت سے جہادی پٹھاں جمع کو لئے ۔ مہاراجہ کو پتہ ما کہ اُس کی ریاست کے دو گؤں پٹھائوں نے لوت لئے ہوں اور نظام الدیس باغی هو کیا ہے ۔ مہاراجہ نے فوراً سردار نتھ سنتھ اہلوالدیس باغی

کی جس پر سردار مذکور نے بھی خوشنودی کا اظہار کیا ۔ دونوں کے درمیان گرنتھ صاحب رکھا گیا اور مندرجہ فیل عہد و پیمان کی شرائط طے ھوئیں ۔

اول - ایک کے دوست و دشس دوسرے کے بھی دوست و دشس تصور کئے جائینگے ـ

دوئم — دونوں کے مقدوضات اپنے ھی سمجھے جائینگے ، اور ایک دوسرے کے علاقہ میں گذرتے وقت کوئي نذرانه طلب نہیں کیا جائیکا -

سوئم — سردار فتنے سنگھ فتوحات پنحاب میں مہاراحہ
رنجیت سنگھ کی مدد کریکا اور مہاراجہ
معتوحہ علاقے میں سے سردار فتنے سنگھ کو
مناسب جاگیر دیکا -

چہارم -- دستارىدلي رسم كى ادائيگى كے بعد دونوں ایک دوسرے كو بھائي خيال كرينگے۔

اِس طرح سے راجیت سلکھ نے نہ صرف ایکے راستہ کی ایک بماری رکارت کو درر کر دیا درر کی بلکہ اهلوالیہ مثل کے فوجی ذرائع کو پورے طور پر استعمال کرنے کا ایک ڈھنگ پیدا کر لیا حیسا کہ عم آگے چل کر مطالعہ کرینگے۔

# دهني پيرتوهار كا دوره

اب سردار فتم سنکم کو همراه لیکر مهاراحم نے پنتی بہتیاں کی مارف کیے ۔ طرف کیے ۔ یہاں سے چار سو عمدہ گہرتے نذر میں وصول کئے ۔

وہ أس عاقم كي رعيت كو ستاتے تھے - أور ملك كو تاحت و

الراح كرے تھے - مهاراجة نے فوراً سجان پور كے تابعے كو تُهيز

ليا - أور زبردست جلگ كے بعد تابعہ كي ديرارين پيوند

زمين كر ديں - تابعہ در ترقة كر ليا - إس لوائي ميں چار

برى تريين مهاراجة كے هاتھ لكھن - رتجيت سلكھ لے سجان

پرر ميں اينا تهاتم مقرر كر ديا - دهرمكرك أور بهراہ پرر

سداكرر كو دنوا دئے - بدھة سلكھ اور سلكت سلكھ كے گذارة كے

لئے جائير مقرر كر دي

### دستاربدل بهائي

مہاراجت رلتیدت سلکی فقب کا فررادیش تھا - شادیوں کے سلسلہ سے اُس کے گہرے تعلقات کلیدا اور بمگی مثلوں کے ساتیہ قام ھو چکتے تھے - کلیدا مثل کی قوجی طاقت سے قائدہ اُٹیاکو رہ تعلقات کلیدا اور بمگی مثلوں کی طاقت سے قائدہ اُٹیاکو رہ تھور پر قابض ھو چکا تھا - بہلکی سرداروں کی طاقت معلوب کر چکا تھا - مہاراجت کا لقب احتیار کرکے ایلا سکتہ بھی جاری کر چکا تھا اس وقت پلاجاب میں اھاووائیٹ مثل بہت زاہدست لیے ۔ جس کے سرکردہ سردار جسا سلکی کال نے دل حالصہ کی بنیاد تھی اُس وقت اُس مثل کی علماں سردار فتع سلکی اعلووائیٹ کے قائم رکھنے کے لئے اعلووائیٹ کے قائم رکھنے کے لئے رئیدت سلکی رئیدت سلکی المیوائیٹ کے ایس مثل کے ساتیہ رابطۂ اُٹنجاد قائم رکھنے کے لئے سیجھا - حالتی میں وقیت سلکی سیجھا - حالتی جب رئیدیت سلکی سنتی کو دوستی تریتارں اشان کرنے گیا تو سردار فتم سلکی کو دوستی تریتارں اشان کرنے گیا تو سردار فتم سلکی کو دوستی کی عراقت کی حواهش طاعر

کے بعد پتھانوں کے داؤں اُکھت کئے۔ اور وہ میدان سے بھاک کر قلعے میں جا چھپے۔ سکھوں نے تعاقب کیا ۔ شہر کے دروارے توز کر ابدر گھس آئے۔ نظام الدین خان نے صلح کرنا قرین مصلحت خیال کیا ۔ سعید جھنڈا لہرایا ۔ لڑائی بند ھو گئی ۔ نظام الدین نے تمام شرائط قبول کرلیں ۔ اور مہاراجه کا باجگذار صوبیدار بن گیا ۔ اخراجات جنگ کے عوض بھاری رقم ادا کی ۔ آئندہ بیک چلنی کی ضماعت میں ایپ بھائی وقطب دین راجه خان اور واصل خان کو لاھور بھیجا ۔

# کانگرته کې يورش

انہی ایام میں رانی سدا کور نے ربحیت سنگھ کو پیغام بھیتا۔ کہ اُس کے علاقے پر کانگڑہ کا راجہ سنسار چند حسله کونا چاهتا هے۔ مہاراجہ چهہ هزار سوار لیکر بتالہ پہنچا۔ جب راجہ سنسار چند کو پتہ لگا۔ کہ رنحیت سنگھ رابی سدا کور کی مدد کے لئے آ پہنچا هے تو اُس پر اتنی هیست چهائی کہ بغیر لڑائی هی راتوں رات میدان چهور کر بھاگ گیا۔ اور پہاڑوں میں حا گھسا۔ مہاراجہ نے سدا کور کا تسام علاقہ حو راجہ نے دبا لیا تھا۔ واسی دلا دیا ۔ علاوہ اریس بورپور اور نوشہرہ وغیرہ کے علاقے بھی سنسار چند کے ملک سے اور نوشہرہ وغیرہ کے علاقے بھی سنسار چند کے ملک سے لیکر سدا کورکی عملداری میں شامل کو دئے۔

# سعمال دور کا معاصرہ

اِس کے بعد رانی سدا کور نے سرداران بدھہ سنگھ ارر سنگت سنگم کی ریادتیاں بھی مہاراحہ کے گوشگذار کیں ـ کیونکہ لائے گئے ۔ مریفوں کے لئے حیراتی شفاحانے کھولے گئے جن میں یوناتی طویق سے علاج کیا جاتا تھا ۔ حکیم نورالدیں نتیر مؤیزالدیں کا جھوٹا بھائی شفاحالوں کا انسر اعلیٰ مقرر ھوا ۔ شہر کے گرد نگی نصیل بنوائی گئی جس پر ایک لائم روینہ حرج ھوا ۔ شہر کے دوراورں پر نگی حیالا تعینات کی گئی ۔ العرض اِس مناسب اِنقظام سے مہاراجہ کی رعایا آرام سے زندگی بسر کرنے لگی ۔\*

#### تمور کا معاصرہ

پہلے ذکر ھو چکا ہے کہ قصور گا پھھاں حاکم نواب نظام الدین الحور پر قبضہ کرنا چاھٹا تھا۔ لیکن رنجیت سلکھ اُس پر سبقت لے گیا۔ اور اُس کے آلے سے پہلے ھی قعور پر قابض عمر گیا۔ اور اُس کے آلے سے پہلے ھی قعور پر قابض میں بھی سامل ھوا تھا۔ سکھ مثلداروں کے ھمواہ جنگ بھسیں میں بھی سامل ھوا تھا۔ اِس کے بعد صاحب سلکھ واللے گھورات کو ورفاتا رھا۔ اِس لئے مہاراجہ کو جب قدرے قرافت ھوئی تو نظام الدین کو اینے کئے کی سزا دیلی مللسب سنجھی۔ سردار قتم سلکھ کی این رابر کردگی سلک اِحماع کے آخر میں زبردست نیج تصور کی طوب روائے کی۔ نظام الدین نے بھی جنگ کی تیاری کر لی۔ شہر سے باھر پھائیں نے سخت مقابلہ کیا۔ تعاری کر لی۔ شہر سے باھر پھائیں نے سخت مقابلہ کیا۔ مگر جم کر اے لز سکے۔ تقریباً تیں پہر کی گوساں لوائی

تحیل کے لئے دنکھو داؤ الدہ واجیت ساتھ اور داریم پلچاب معالمہ
 ملئی کلهیا ال -

حاری کرنے کی تصویو ہوئی ۔ شاعووں نے مہاراحہ کے نام پر اشعار لکبم کو پیش کئے لوکن مہاراحہ نے اپنے نام کا کوئی شسعر پسلد نہ کیا بلکم سری گورو نانک حی کے بام پر سکم چٹا بہتر سمعیا ۔ چلانچہ روپے کا نام بانک شاعی روپیم اور پیسم کا نانک شاعی بیسم رکبا ۔ نئے سکم پر یہ شعر مزین کیا گیا ۔

## دیک و تیغ و نتیم نصرت بیدرنگ یافت از نابک گورو گوبلد سلکم

پہلے رور حس قدر مکے ٹکسال ہے نکلے خپرات کئے گئے - روپیہ کا وزن کہارہ ماشہ دو رتبی مترر عوا ۔ بعد میں بھی یہی ورن اصلی روپیہ کا معیار سنتہا گیا ۔

### انتظاميه صلاحين

رواج کے مطابق باہمی تلارعات کے نیصلہ کے لئے پلتچاہتیں مترر ہوئیں ۔ مسلمانوں کے بیصلے شریعت کی رو سے بیصل کئے حلے لگے - قالمیوں 'منتیوں' اور علما کی باقاعدہ تلتحواهیں مترر ہوئیں - چابجہ لاہور کا پہلا قالمی نظام الدین اور معتی محمد شاہ پور اور سعداللہ چشتی مقرر کئے گئے - انہیں گراں بہا خلعتیں عطا ہوئیں ۔ شہر کو محلوں میں ملتسم کیا گیا اور ہر محلہ کا ایک ایک چودھری مقرر کیا گیا ۔ شہر کی حناظت کے لئے لیک کوتوال اور پولیس تعینات ہوئے ۔ چاانچہ پہلا کوتوال کوتوال اور پولیس تعینات ہوئے ۔ چاانچہ پہلا کوتوال میں خرسوار تھا ۔ حفظ صحت کے امول عمل میں

دیا که جو کوئی حاجب ملد آئے آسے نہال کو دیا جائے - جالیس روز تک لکاتار حرشیاں اور جاسے ہوئے رائے اور سکیم مذہب کی رسومات ادا کی گئیں -

### مهاراحه کا لقب اختیار کرانا اپریل سنه ۱۸۰۱ع

سببت ۱۸۵۸ بکرمي کے سروع میں رنجیت سلکی نے الهور میں ایک عظیم الشاں جاست صلعقد کیا جس میں سب بیے ہیے ہیں میں سب بیے ہیے ہیں میں ایک عظیم الشاں جاست صلعقد کیا جس میں یہ قرار دایا کہ رنجیت سلکی میارائچ کا لقب احتمار کرے ۔ اِس رسم کي ادائیکي کے لئے بیسائی کا میارک روز قرار پایا ۔ اُس دس تعدہ کے اندر دیواں عام میں عالیساں دربار لٹایا گیا گیا جس میں دور دور کے علالوں کے سکیم سردار شامل عوئے ۔ جس میں دور دور کے علالوں کے سکیم سردار شامل عوئے ۔ مذہبی رسومات کی ادائیکی کے بعد بابا صاحب سلکیم میدی نے شهر پانتجاب کو میاراہت کا حطاب دیا ، میاراہت کی طبار میں میاراہت پر دوراوں کی بارش کی ۔ میاراہت کی طوب سے میاراہت سارہ میں اردیت میں دوراوں کی اردیت کی طرب سے میاراہت کی طرب سے میاراہت کی دوراوں کو آن کے رائی

مہاراجہ کا ثیا سکہ چلاتا اُسی دس اِس جشن کی تتریب میں تیا سکہ

تاميا، كم الله دائه ظراات راهيم ساله و بهائي پريم سالم.
 كي صايف مهاراجة راجات راجات راجات .

المخدس دی ۔ لیکن أسے اپنی نامناسب کارروائی سے اِس قدر مدمد، پہنچا کہ اکال گڑھم بہنچکر تہوڑے دنوں بعد هی اِس جہان سے کوچ کر گیا ۔ رنجیت سنگھ، ماتمپرسی نے لئے اکال گڑھ، گیا اور دل سنگھ کی بیوی کے گذارے کے لئے معتول جاگبر عنایت کرکے اکال گڑھ، کو اپنے علاقہ میں شامل کر لیا ۔

# سرکار انگریزی کے تعایف

انہیں ایام میں یوسف علی خاں سرکار انگریزی کا ایجنت رنجیت سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار ہند کی طرف سے بیش قیمت تحایف اور دوستی کا بیغام لایا - رنجیت سنگھ نے انگریزی اہجنت کی بہت تعظیم و تکریم کی ۔ اُسے پانچپارچه کی خلعت عاخرہ مرحمت فرمائی اور پیام خیرخواهی اور کراںبہا نذرانه کے ساتھ رخصت کیا ۔

# شهزاده کهرک سنگه کی پیدائش ۱۲ پهاگن سهبت ۱۸۵۷ بکرمی

مسالا مسالا مسارچ سنے ۱+۱۱ع میں رانسی داتار کےور نکئی کے بطن سے رنتجیت سنگھ کے ھاں لڑکا پیدا عوا جس کا نام کھڑک سنگھ رکھا گیا ۔ ملک میں بڑی خوشی منائی گئی ۔ عربدوں اور یتیبوں میں روپیہ بانٹا گیا ۔ فوج میں بھی انعام تقسیم کئے گئے ۔ رنتھیت سلگھ نے کوم سنگھ افسر توشہخانہ کو حکم دے

ارر ود هر وتب وتجيب سلكم كے خلاف سازهى مهر مصروف رهتے تھے۔ رتجوب سلکھ نے ایلی قوے اور توپطاته گوجراتواله ہے منکوا کر العور ھی میں جسم کیا تھا ۔ بھلگی سرداروں نے اسے فلیست سنجھا اور سردار دل سلکھ اکالگڑھ والے سے مل کر گیجرانوالہ پر حملہ کی تھاری کرنے لگے ۔ سردل میار سلکم نے دل سلکم کو اکالگوم کی جاگیر بخشی تھی - چانتجہ جب رنجیت سلکم کو اِن تهاریون کا ناته لکا تو اُسے بہت فصه آیا ۔ ترزاً جس هؤار سپاہ اور بیس ترپس کی همراهی میں کتجرات پر دھاوا برل دیا ۔ بہلکی سرداروں لے شہر اور قلعہ کے دورازے بلد کر لگے اور قصول سے رانجیت ساتھے کی نوبے ير گولتباري شروع كر دى ـ رلتهيت سلكم كا تريتاته بهي مقابله کے لئے تے گیا اور ایادی کا جواب پتیر سے دیا \_ بہنگی سرطروں نے ایے آپ کو مقابلہ کے ناقابل پایا اور راتیں رات آنمی بہیم کر بابا ماهب سلکم کو بلوایا جس نے ربعیت سلکم کے ساتھ فید ویسان طے کرکے سپر کو بحوالیا ۔

#### اکال گوه پر قبصه

زاں بعد رتجیت سائیم اگال گوھ کی طرف ہوما ۔
سردار دئل سائیم کو آئے ھمراہ اٹھور الکر تطریات کر
دیا ۔ بعد میں بابا کیسرا سائیم سرڈھی کی
سناری پر أیے رھا کر دیا آور آئے سامنے بلاکر حوب شرمانیہ
کیا ۔ دل سائیم نے آپنی پرگناھی کا بڑی عاجوی کے ساتم
یتیں دلایا ۔ رتجیب سائیم نے اُس کی جائداہ آیے واپس

بدھو میں سے سونے کی اشرفیوں کا دفیلہ خوانہ مل کیا حس سے فوج میں تلحواہ تتسیم کی کئی۔ \*

### ههون پر چزهائی

ادعو سے فواغت پاکو رصحیت سلکھ نے حسوں یو جوعائی کی - راستھ میں میوروال اور نارورال کو نتیج کیا اور آله عزار رویبه بطور بذرانه وصول کیا - اِس کے بعد قلعه حسر وال کو ایک هی دعاوے میں سو کو لیا - یہاں سے کوچ کر کے حصوں سے چار میل کے فاصلہ یو قیوہ لٹایا - حسوں کا راحه مقابلہ کے لئے نیار نہ تھا - چانتچہ معہ تمام الملاروں کے رنصیت سلکم سے مقابات کوئے ایا اور بیس عوار رویبہ اور ایک عانهی شیر پلنجاب کی بار کئے ۔ ربسیت سلکم نے راحہ کو بیش قیمت حلمت عطا کی آور واپس چڈ آیا - ای رنصیت سلکم سیالکوٹ کی طوف روانہ هوا - یہاں سے نارانہ حاصل کیا بعد میں داور گوم کو مفتوح کیا - اِس طوح سارے علاقہ کا دورہ کوتا اور نذرائے ومول کوتا عوا الهرو آبہلچا ۔

### دورش كعرات

بهنگی سرداروں کو لاهور هانه سے حاتے رهلے کا بہت عم تها

<sup>\*</sup> دیکھو عبدہ التواریخ مصفع منشی سوھ اللہ - رائے بہادر کامیا اللہ اس واقع کو درسوی طرح بیاں کوتا ہے کا یکا شرائک اور کتھم آوییں نواب میر منو نے تلما کے اندر زمین میں دنی کی تمیں اور اس کی شبر اسی سال ایک دوڑھے نے رنھیت سنگھ کو دی تھی -

کے مقابل تعیرے قائے پڑی رہیں ۔ چلد چھوٹی مودی لوالیاں بھی ہوئیں ۔ مگو کوئی تقیصے نے نکٹا ۔ گلب سلکھ بھنگی شراب کا معوالہ تھا ۔ ایک روز وہ بہت شراب پی گیا اور یکایک مر گیا ۔ اب بھنگی قوے نے بھسیں سے کوچ کیا ۔ اس وجہ سے دوسوی مقتصدہ قوجیں بھی مہدال چھوڑ بھاگیں اور میدال رنجیت سنگھ کے ہاتھ آیا ۔

اس فتم کے بعد بہت سے نامی سردار رنجیت سلکم کی پناہ میں آگئے جنہیں اُن کی قابلیت کے مطابق جائیریں عہدے اور حامت عطا ہوئے۔شیر پنجاب دھرہ دھام کے ساتم تعرر میں داخل ہوا۔ رنجیت ساتھ نے نتم کی تتریب میں ہزارها رویدہ فربا و مسائیں میں تقسیم کیا اور شہر میں دیہہ کی گئی۔

#### دفيقه حراقه

بہسیں کی دو ماہ کی مہم میں رائجیت سلکی کا بہت
روپیہ حرچ هو چکا تها - فرح کو تلخواۃ دیلے کے لئے بھی حزائه
میں روپیہ نہ تها - رنجیت سلکی نے اپر سرداروں سے مشورہ
کیا - سردار دل سلکی کے وزیر دیراں متحکم چلد نے صلے دی
که مبلغ دس هزار روپیہ اهور کے اور پانچ دائج هزار روپیہ
گرجرانرائه اور رام کر کے صرافرں سے بطور قرص لها جائے
جو بعد میں معه سود ادا کیا جائے - مگر رائجیت سلکی کو
یہ تجویر پسلد نه آئی حسس اتفان سے سہر کے باهر پؤارہ
یہ تجویر پسلد نه آئی حسس اتفان سے سہر کے باهر پؤارہ

# بهسین کا معرکه \_ مارح سنه ۱۸۰۰ع

ربجیت سنگه کی برهتی هوئی طاقت کو دیکه کر دوسرے مثلداروں کے دل میں حسد کی آگ حل رهی تهی ۔ اس کے لاهور بر قابص هونے بر یہ آگ اور بهی بهرک اتهی ۔ چوبکہ لاهور همیشہ سے صوبہ بلتحات کی بولینیکل طاقت کا مرکو رها هے اس لئے دیگر مئلداروں نے ربحیت سنگه کی طاقت کو اپنے لئے خطرہ کا باعث تصور کیا اور سب نے ملکر لاهور چهیئنے کے لئے قسبت آرمائی صروری خیال کی ۔ ابهی ربحیت سنگه کو لاهور بر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلات سنگه کو لاهور بر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلات سنگه بهلئی ، صاحب سنگه گھراتی ، حسا سنگه رام پر حملہ کیا اور لاهور کے قریب بهسین بامی گاؤں کے میدان پر حملہ کیا اور لاهور کے قریب بهسین بامی گاؤں کے میدان میں قیرے قال دئے ۔ ربحیت سنگه میں قبرے قال دئے ۔ ربحیت سنگه میں قبرے قال دئے ۔ ربحیت سنگه میں قبرے قبری ایک دوسرے میں ایک دوبوں فوجیں ایک دوسرے

کابل بھیج دیں - اس وحلا سے شاہ رماں نے خوش ہو کر رنجیت سٹکھ کو لاہور کا گورٹو مترر کر دیا - ہیں اپئی تحقیات کے دوراں میں کوئی مستند حواللا اس امر کے معلق نہیں ملا - بلکلا اس من گھڑٹ کہائی کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا - معلوم نہیں کپتاں ویت نے اس قسم کی سٹی سٹائی باتیں اپئی رپورٹ میں کیونکر درح کر دیں اور وہاں سے دیگر مورحین نے اثدھا دھٹد ثقل کولیں - سوھن لال امر ثاتھ بوتی شاہ اور سید احبد شاہ نے اس امر کی نسبت اشارہ تک نہیں کیا حالائکلا ایسے واقع کا دکر کرنا مہاراحلا کے لئے کسی قسم کی باعث توھیں نہیں تھا - کپتاں مرے نے بھی اپنی رپورٹ میں حو اس بے سٹلا ۱۸۳۳ع جی تیار کی تھی اس واقعلا کا کوئی ذکر رپورٹ میں حو اس بے سٹلا ۱۸۳۳ع جی تیار کی تھی اس واقعلا کا کوئی ذکر دیں دیا - بھائی پریم سٹکھ نے اس علما یبائی کی تردید کرنے کے لئے بہت دلائل دی ھیں -

پر اتنا رعب چهایا که کوئی مقابلة کے لگے ته ایا - سرداران مبعر سلكم اور صاحب سلكم إيلى قوجون سديت شهر حالى کو گئے ۔ اور سردار چھت سلکھ نے آئے آپ کو تلعہ میں بلد کر لیا۔ رتجیت سلعیہ نے شہر در قبقہ کر لیا اور ایلی فہم کو سطحت حکم دیا کہ کوٹی شہر کے لوگوں پر دست فوائی نه کرے ۔ پهر تلعه کی طرف متبجه هوا اور سامنے میدان میں تیرے تال دئے۔ قلعہ پر گولتیاری شروع ہونے والی ہی تہی که رائی سدا کور بھی آ پہلچی جس لے مالے دیی که تلعه ميں سامان رسد کائی بهيں ہے۔ اُس لگے چيت سلکم عود هي للعه حالي كر ديكا - چذاتچه أيسا هي هوا \_ دوسرے روز هی سردار جهیت سلکم ایے آپ کو مقابلہ کے باقابل یاکر گلعہ سے دستجردار ہو گیا اور رنجیب سلکم سے معترل جائیر حاصل کرکے اطاعب تبول کر لے ۔ ہ

اس کے قوراً بعد هي رسجيت سلگه نے سهر کی قصيل اور تلعه کی ديواو کي مرمت شروع کر دي اور شهر کے لوهار کاريگروں کو تلعه کي توپيں مرمت کرنے کا حکم ديا۔ †

دوان امر ثاقيم اس واقعة كي تاريم ١٣ صدر سقة ١٣١٦ هجرى منايى
 ١٧ جولائي سقة ١٧١٩ع لتهما هي ليكن ملقي سوهن قل كي داريم كي منايى پة
 رائمة ٣ صفر سقة ١١١٦ هجري يعلي ١٠ - ٧ جولاني سقة ١٧٩٩ع كو
 عدا -

<sup>†</sup> رئیست سٹکھ کے اتھور اور انقاط کرنے کے دائی میں نگی انگریز مورخس اور ان بے ڈا کرکے ھلدوسائی مورخ دہ انکھنے ھیں کہ پلجاب بے واپس جانے وقت شاہ زمان کی چلد آوویں دویائے جہلم میں گر بڑی چیں جو رقجیت سٹکھ نے تکلوا کر

عددالرحس کو لاهور بھیجا 'تاکہ وہ اس امر کی تصدیق کرے '
خود رام نگر سے روانہ هوکر اپنی ساس سے مشورہ کرنے کے لئے
بہتچا ' سدا کور اس بات پر راضی هوگئی - دونوں نے
مل کر تقریباً پچسس هرار فوج سوار اور پیادہ جمع کرلی اور امرتسر کی طرف کوچ کیا اور ایک رات موضع محیته
میں قیام کرکے سیدھے لاهور آپہنچے ـ شہر کے باهر وریر حال
کے باغ میں تیرے قال دئے \* - اور مہر محکمالدین وعیرہ سے
ساز باز شروع کر دی -

# لاهور پر قبضه - ۱ جولائي سنه ۱۷۹۹ع

رنحیت سنگھ ہے اپنی فوج کو دو دستوں میں تقسیم کیا ' ایک دسته نے راسی سدا کور کی کمان میں دھلی دروارہ کی طرف سے شہر پر حملہ کیا ' اور دوسرے دسته نے ربحیت سنگھ کے ماتحت لوھاری دروارہ پر دھاوا بول دیا ۔ رنحیت سنگھ کے مملہ کی کوئی تاب بہ لا سکا ۔ اُس کے حکم سے دروارہ کی بنیاد کے نیچے بارود بھر کر آگ لگا دی گئی ۔ حس سے دروارہ کے نزدیک کی فیصل اُر کر دور حا بڑی ۔ اِسی اثفاء میں مہر محکمالدین کے کم سے دروارے بھی کھول دئے گئے ۔ رنحیت سنگھ دو ھوار سواروں کا دسته اور چار بڑی توپیں لیکر بجلی کی طرح کرکتا ھوا شہر میں جا گھسا ۔ شیر پنحاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں شہر میں جا گھسا ۔ شیر پنحاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں

پیلک الکیبریری اور پیلک الکیبریری اور پیلک الکیبریری کی عبارت هیں -

### نواب قصور کی تصویر

شاہ زماں کے رحصت ھربے ھی تیلوں بہلگی سردار گھور آ پہلتچ اور شہر پر بنسٹور سابق تبقہ کر لیا ۔ گھور کے تیلوں حاکس میں تا اتفاقی تھی اس رجہ سے آئے دن جاگ و جدال رھٹا تھا ۔ جس سے رعایا بہت بھزار اور حستہ حال تھی ۔ آیس کے جھٹورں کی وجہ سے اِن سرداروں کی طاقت کمزور ھو گئی ۔ چانتچہ یہ حبریں جانہ ھی چاروں طرف بھیل آگیں ۔ یہ حال سن کر بواب تصور کے جی میں گھور پر قبقہ جمانے کی دھن سمائی ۔ اور اُس نے تھاری سروع کر دی

#### رنعیت سلگھ سے درحواست

رىتېنى سلكى كى ىبادى اور داليرى كى شهرت دى بدى چاروں طرب پهيل رهى بهي - دور امليش لوگ يه ديكى چك چاروں طرب پهيل رهى بهي - دور امليش لوگ يه ديكى چك بيب لاهن كه يه جائجو ايك روز پلتجاب كا سرتاج بللے والا هـ جب لاهن كے لوگوں كو بواب قصور كے ارادة كا حال معلوم هوا ـ لو انهن نے ربچهب سلكى كي ماتحتتي كو بهتر حيال كيا حالت هور كے سركردة اصحاب مثلًا بهائى گور بنتم سلكى - حكيم حاكم رائے - مهر محكم الدين اور مياں عاشق محمد نے آيا دستخطوں كے ساتھ ايك درجواست رلتيمت سلكى، كي حدمت ميں بيان كركے اُس بيد لاهور دو لاهن خالات بيان كركے اُس بيد لاهور دو لاهن خالات بيان كركے اُس بيد لاهور دو لاهن خالات كيا كرنے كى حواهش ظاهر كى ـ

### رنعیت سنگھ کی تیاری

ونجيب ساگه أس وقب رام نگر مين مقيم تها ـ عرضي كم ملتم هي موقعة كو غليمت جان كو ايم معتبر تاني قىضة كر ليا - مگر خالصة كهاں خامرش بيتهنے والے تھے - ولا لاهور كے گرد و نواح هي ميں ديرے دالے برتے تھے - سورج عروب هوتے هي يه شهر ميں داحل هوتے ، محتلف توليوں ميں دراني لشكر در چهاپي مارتے ، اور أن كا مال و اساد لوت كو نو دو گيارة هو حاتے ، اور ايپ ديروں ميں واپس آ حاتے - يه كام اتني بهرتي اور جالاكي سے هوتا نها كه دراني فوح كے بهريدار اور گشتي دستوں تك خدريں بهنچنے - بهنچاہے ميں هي يه اور گشتي دستوں تك خدريں بهنچنے - بهنچاہے ميں هي يه اس طرح غائب هو حاتے تھے حس طرح مكهن ميں دال پار هو جاتا هے - اِس طرح كي لوت مار سے شاة رمان بهت دی هوا ، يهاں ريادة قيام كرنا حطرناك سمجها ، اور حاد هي وادس چلا گيا - ونحيب سنگه كي زنده داي

اِس بارے میں منشی سوھن لال ایک دلجسپ واقعہ بیان کرتا ہے کہ حب شاہ رمان قلعہ لاھور پر قابص تھا تو رنصیت سنگھ اپنے همراهیوں سمیت تین بار قلعہ لاھور کے نردیک آیا اور مثمن برج کے بیچے کھڑا ھوکر حہاں شاہ رمان اکثر بشست کیا کرتا تھا گولیاں چلائیں ' (تعنگ اسردادند) جس سے کئی درائی زخسی ھوئے ' اور بلند آواز سے چند بار یوں پکارا ۔ '' اے احمد شاہ ابدالی کے پوتے! دیکھ سردار چڑت سنگھ کا بوتا آیا ہے ۔ باھر آ اور اُس کے دو ھاتھ دیکھ سردار ہے ۔ " مگر حب شاہ رمان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا '

م روتَّى شاة نَے بهي اس واقع كا دكر كيا هے - ديكهو صفحة ١٣٨ تاريخ پنشاب دوتَّى شاة -

شاء زمان کا پلسات پر حیله سله ۱۷۹۸ع

احمد شاہ اندائی کے بیتے تیمور کی وفات پر اُس کا لڑکا شاء رماں سلم ۱۷۹۳ع میں کابل کے تخب در بیٹیا - شاہ زماں نے ایے دادا کی پیروی مااسب سنجھ کر پلجاب در تسلط کرتے کی تھاں لی - سلم ۱۷۹۵ع سے سلم ۱۷۹۸ع تک ہے در ہے تیں حالے کئے۔ مگر اُسے ہر بار ناکام واپس جانا بوا کیونکہ اُس کی اینی افغانی سلطنت میں فعور اُتھ رہا تیا اور اُس کا حقیقی بھائی منصود تخت حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ دوسری جانب سکھوں نے بھی اُپلی طاقت مستحکم کر لی تھی اور اُں کا مغلوب کرتا شاہ زماں کے لگے آساں کم نه تها۔ چنانچه جب درانی لشکر پنجاب میں آتا سکم ایے ایے عالمے چھرر جنگلوں میں جہت رہتے اور درائی لشکر کے علب سے اِس پہرتی سے وار کرتے که دشس کے بہت سے سیاھی کہیت رہتے پیشتر اِس کے که بادشاہ کو اُن کے حملے کا علم هوتا آن کی آن میں یہ لوگ قائب هو جانے ۔ پهر جہال مباتعہ ملتا حمله کردے ۔ سیکورں افعانوں کو موب کے گہات أتارنے کے بعد اُں کے گھوڑے ۔ ہخیار اور لوق کا مال لیکر رقو چکر ہو جانے ۔ سکیوں کی یہ چالیں نشس کے حق میں بہت مہلک ٹابب ہوتیں اور اُنہیں یے بیل مرام رادس جانے کے سوأ أور كتههم ليجارة نظر له أتألب

شاء زمان کا قلعة لاهور پر قبصه

دسمبر سله ۱۷۹۸ع میں ساہ زمان العرر کی طرب ہوتا ۔ کرٹی سردار مقاباء کے لئے مرجود نه ماکر اُس نے تلعہ در کي والده سے باجائر تعلق تھا۔ اور ربجیت سنگھ ہے اپنی والده کو یا تو خود قتل کر دیا یا مروا دالا۔ مگر محمد لطیف نے اس اشاره کو دہت طول دیا ھے۔ اور ایک فرضی قصم گھڑ کر رنصیت سنگھ کی والدہ کی وفات کو بھی وصاحت سے بیان کیا ہے۔ ایئے بیان کی صداقت کے لئے اُس نے کوئی حوالہ نہیں دیا ، صرف یہ لکھ دیا ہے کہ تمام مورخ یہ تسلیم کرتے ھیں کہ ربجیت سلکھ نے سرے چال چلن کی رجہ سے اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ مگر ھییں اپنی تصفیقات کے دوران میں کسی مستند مورخ كى شهادك نهيى ملي - جس كى بنا بر هم يه كه سكس ' کہ یہ واقعہ درست ھے۔ مرے اور وید کی رپورتوں کا اکثر حصہ جیسا هم دیداچه میں طاهر کر چکے هیں سنی سنائی باتوں پر مدنی ھے۔ منشی سوھن لال ' دیبوان امر ناتھ اور ہوتی شاہ اس امر کا بالکل ذکر بہیں کرتے - یہ مان بھی لیا حاوے کے سوھن لال اور امر باتھ مہارات کے دربار میں ملارم تھے اس لئے اس معاملہ پر ان کی خاموشی بہت وقعت نہیں رکھتی ۔ مگر موتی شاہ ستلم کے پار اسکریری علاقہ کا رہنےوالا تها - بير مهاراحة كا هم مذهب بهي نه تها - وه اس معامله كي طرف اشارہ تک بھی بہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اپنی کتاب میں ایک جگه یوں لکھنا ہے که رنصنت سنگھ بے اپنی والدہ کے صلاح اور مشوره سے مثل کي عدان حکومت اپنے هاتھ, میں لي تھي - 4

<sup>\* &</sup>quot; بصلاح دید والده حود بانتظام مهام مالي و ملکي متوحلا شد " - همه ۱۳۵ تاریخ پنجاب بوتي شاه -

مثل کی علاں حکومت اپنے ہاتھ میں لیٹا سلہ ۱۷۹۸ ء دیران لکھیت رائے سردار میاں سلکھ کا رازداں وریر تھا۔ سکرحکید کے کل مقبرضات کی آمدائی و حربے کا حارا حساب دیراں مذکور کے پاس ھی رہاتا تھا - سردار مہار ساکھ کو دیراں کے لیاتب پر پیرا بھروست بھا اور وہ اس کی دیاتت داری ير نكا اعتباد ركهتا بها \_ جنانجة مربح ونب أبع بيتم وبجيت سلكم كا هابه ديران لكهيب رائے اور اپنے مامين سردار دل سلكه واللہ وریرایاد کے هاتیوں میں دیکر أنہیں أس کا تكیبان مترر کیا ۔ کچھ دیر تو اُسی طرح کام چلتا رہا مگر سردار دل سلکم اور دیول لکھیت رائے ایک دوسرے سے حسد کرتے تعے اس لئے سردار مذکور دیواں کے خلاب رتجھب سلکم کے کار بہرتا رہتا تھا۔ بیو رنچیب سائٹھ کی ساس سدا کیر بھی رنجیب سلکم کو مثل کا اعظام ابنے هاتم میں لیلے کے لئے اُکساتی رہتی تھی - رنجیت سلکم کی عمر اب اُٹھارہ سال تھی ـ ولا حود بھی اُس باب کو محصوس کرتا تھا ۔ اِتفاقاً دیواں لکھیت رائے دھلی کے علاقہ میں رر مالیہ وسول کرتا هوا سله ۱۷۹۸ ع میں مارا گیا اور رنجیت سلکم نے اپلی والدہ

رنصیت سلگھ پر اپلی والدہ کے قتل کا حیوا الزام دیراں الکہیت رائے کے قتل کے متعلق درسپ اور مصدد لطیف دیراں لکہیت رائے کے قتل کے متعلق درسپ اور مصدد لطیف لکھتے ھیں که اس معامله میں سردار دل سلگم کا ھائیم تیا - کیکاں مرے اور کیکاں ریڈ اپنی رپورس میں اسارتا یہ بھی ظاعر کرنے طیں که دیراں الکہیت رائے کا رہجیت سلکم

کے مسورہ سے مثل کی منان حکومت اینے ہاتھ میں لے لی ـ

### سرداران لاهور سے ملاقات اور قلعد کا معائنه

بتاله جاتے هوئے رنجیت سلکھ نے اپنی فوج کو آگے روانه کر دیا اور خود دو تین رور کے لئے لاهور قیام کیا ۔ سردار چیت چیت سلکھ اور سردار موهر سنکھ سرداران لاهور سے بات چیت کی جنھوں بے رنجیت سلکھ کی خوب آؤ بھکت کی ۔ اس موقع پر اُسے قلعه لاهور دیکھنے کا اتعاق هوا اور عالماً جیسا که ربجیت سئکھ کا مورخ سوهن لال اشارہ کرتا ہے اسی وقت رنجیت سئکھ کا مورخ سوهن لال اشارہ کرتا ہے اسی وقت رنجیت سئکھ کے دل میں قلعه حاصل کرنے کی هوس پیدا موئی ۔

### رفجیت سنگھ، کی دوسری شادی سنه ۱۷۹۸ع

رنتھیت سنگھ کی پہلی شادی کی رجہ سے سکرچکیہ اور کھنیا مثلوں میں رابطۂ اتحاد پیدا ھو چکا تھا۔ اب دوراندیش ربجیت سنگھ نے اپنی طاقت کو اور بھی مستحکم کرنے کے لئے نکٹی مثل کے سرداروں سے میلجول شروع کیا جس کا نتیحہ یہ ھوا کہ سنہ ۱۷۹۸ع میں سردار گیان سنگھ نکٹی۔ کی همشیرہ کے ساتھ, رنجیت سنگھ کی شادی مقرر ھو گئی۔ برات گوجرانوالہ سے روانہ ھوکر صرالیوالہ اور شیخوپورہ ھوتی ھوئی قصنہ سٹکھرہ بہنچی ' حہاں سردار گیان سنگھ, نے برات کا پرتباک خیر مقدم کیا اور بھاری جہیر کے ساتھ برات کو وداع کیا۔ رنجت سنگھ کا بڑا بیتا کھڑک سنگھ اِسی رانی کے بطی سے تھا۔

هرا هو گئے۔ رنجهت سلکه حاں کا سر بھائے پر چوها کر ائے ساتھیں سے آ ملا اُور سازا ماجرا ساتیا جسے سن کر وہ دنگ رہ گئے' رنجیب سلکھ کی بہادری کا اعتراف کیا' اُور درودگار کا شکر بجا لائے

### رنھيت سٽگھ کي شادی سٺه ١٧٩٩ع

سوله سال کی عمر میں رئیجیت سلکی نے اپلی شادی رجائی۔ عظیم الشان برات دھوم کے ساتی قصیه بقاله گئی جہلی لوگوں کو نائے رئیگ اور تماشوں سے ملحوظ کیا گیا ۔ رہجیت سلکی کی نیاضی نے لوگوں کو آدنا گرویدۃ بنا لیا ۔ چند روز کے بعد رنجیت سلکی دنجیت دنجیت

### رام گھڑھیوں کے حلاف سنا کور کی امناد

اسي سال جسا سلام رام گوشيه نے سردار جے سلام کي وقات سے قائدة الهاکر کلهيا مثل کے مقبوضات پر هاتم صاف کرنا شروع کیا ۔ جانتیت رائی سدا کور نے رابجیت سلام سے مدن طلب کی ۔ رابجیت سلام نے دیواں لکھیت رائے کو عالم و دهلی کی طرف روانے کیا اور حود سردار نام سلام رویرآبادیه کے همواء باتا جوده سام اور سردار دل سلام رویرآبادیه کے همواء باتا کی طرب روانه هوا اور رام گوهیوں کے قلعہ میانی کا متعاصوء کیال دیا ۔ موسم برسات کی وجه سے شہر کے گرد بہمت سا پانی کیا۔ جمع هوگها اس وجه سے رابجیت سام کے متعاصوء الهال

سدا كور نهايت عقلىند اور دوراىديش حاتون تهي و ايسے آرے وقت ميں وہ اپنے كمس داماد كے كام آئي و رنصيت سلكم كي والدة نے بهي مدد كى حس سے رنصيت سلكم كا بوجم هلكا هو گيا ـ

# رنجيب سنگي كا بال بال بحنا ـ سنه ١٧٩٣ع

ربعیت سلگھ اوائل عمر میں شکار کبیلئے کا بہت شوقین تھا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ شکار کی تلاش میں موضع لدھے والی
کے بڑدیک حا پہنچا جو چتھوں کے علاقہ میں واقع
تھا۔ ربعیت سنگھ اپنے همراهیوں سے بچھو کر اکیلا رہ گیا تھا۔
اتعاق سے چتھ قوم کا بواب حشست حال بھی اپنے نوکروں
سمیت یہاں شکار کھیلئے میں مصروف تھا کہ اچابک اُس
کی نظر ربجیت سنگھ پر پتی ۔ سردار مہاں سنگھ نے اِس
کی نظر ربجیت سنگھ پر پتی ۔ سردار مہاں سنگھ نے اِس
کئی بار شکست دی تھی ۔ اور وہ بدلہ لیئے کی تلاش میں
تھا۔ اُسے یہ کینہوری کے لئے سنہری موقعہ نظر آیا۔ عقب سے
تلوار کا پورا وار کیا۔ مگر

# حس کو رکھے سائیں اُسے مار به سکے کوئي

کے مصداق رنصیت سنگھ سھم کر رین سے سرک گیا۔ تلوار باگ پر لگی جس کے دو تکرے ھو گئے۔ رنصیت سنگھ نے پیچھ مرح کر دیکھا تو معاملہ دگرگوں پایا۔ شیر کی طرح بپھرا اور عرا کر حشبت خال پر حا قاتا اور آن کی آن میں اُس کا سر تن سے حدا کر دیا۔خان کے نوکروں نے حو یہ دیکھا تو

### يانجوان ناب

مہاراہہ رفعیت سلکھ کا زمائۂ عروم سلہ ۱۷۹۹ع سے ۱۸۰۲ع تک رفعیت سلکھ کا علاں سکرچکیہ مثل سلبھاللا

سردار مہاں سلکم آپلی حیں حیات هی میں رنجیت سلکم
کی رسم دستارہادی کر چکا تھا - چانچہ اُس کی وفات
پر رنجیت سلکم ہے چوں و چوا سکرچکیا مثل کا سردار
تسلیم کر لیا گیا - رنجیت سلکم ایمی دس سال کا بچه
تا\* - گو یہ لوکیں میں آپ والد کے همراء کئی لوائیوں میں
شامل هوا تھا لیکن میں آپ والد کے همراء کئی لوائیوں میں
سابھاللا اُس کے لئے بہت دشوار تھا ـ پیشتر دکر کیا جا چکا
ھے کہ رنجیت سلکم کی سکائی گور بخش سلکم کی بھوا مرحوم

<sup>•</sup> مہاراجة رقعیت ساتھ کی تاریخ پیدایش ملفی سوھی ال اور دیران در شاہد مطابی ۲۲ لوسو دیران اور شاہد مطابی ۲۳ لوسو ساتھ کی اور در شاہد مطابی ۲۳ لوسو ساتھ کی ارتب و بیساتھ کی ارتب وابدی مصد اور سودار مہاں ساتھ کی ارتب وابدی مصد لطیف اور بید محد الحیال اور پراپ کا یک کہا کہ راجیت ساتھ کی صور اس وابدی بارہ پرس کی بھی درست ٹیس کے بھی صور اس وابدی بارہ پرس کی بھی درست ٹیس ھے۔

### قلعه سوشدرة كا سعاهره

مہان سلکم نے قامہ کا مصامرہ قال دیا ۔ اِسی مصامرہ کے درران میں ایک ررز ینیک مہان سلکم کی طبیعت خراب ہو گئی ۔ اُس کی صحتت کام کی زیادتی کی رحم سے پہلے علی خراب ہو چکی تھی ۔ اب رہ دین بدن ریادہ بیمار ہوتا گیا ۔ آجر محتاموہ کا کام اپنے بیٹے ربصیت سلکم کے میرد کیا ۔ حس کی عمر اِس وقت صرب دس سال تھی ۔ ربصیت سلکم نے محتاصوہ کو متواثر حاری رکھا ۔ اُسی اثناء میں بیلکی سرداروں نے ماحب سلکم نی مدد کے لئے نوے میں بیلکی سرداروں نے ماحب سلکم نی مدد کے لئے نوے میں بیلکی سرداروں نے ماحب سلکم نی آنہیں راستے کے دو دستے روابه کئے مگر ربحیت سلکم نے آنہیں راستے ہی میں روک لیا اور یہ خوری کی حالت میں حا دبایا ۔ اُنہیں سوائے میدان جمورئے کے اور کوئی جارہ نظر نہ آیا ۔ اُنہیں سوائے میدان جمورئے کے اور کوئی جارہ نظر نہ آیا ۔

# سردار مهان سفگیه کی وفات ۵ ببساکته سمیت ۱۸۴۷

ابهي په محتاصرة ختم دهي نه هوا تعا که مهان سلکه، کچه دير ديمار ره کر تيس سال کي دهری حوانی مين راهئے ملک عدم هوا ـ سردار مهان سلکه، دوا عالی شمت دي و قار اور روشن دماغ انسان تها ـ اُس نے ايلي قليل عور کي چلد سالوں ميں هي سکرچکيه مثل کو روراوزوں ترقی دی ' وسيع اور و افر ذرائع سے اُسے مالامال کو ديا اور اُس کي حلکي طاقت ميں قابل قدر انافه کيا ـ

کی وقات سے بورجے سردار کی تنام أمیدوں پر پانی 
پہر چکا تیا – لہذا اُس نے گروبطش سلکم کی زوجہ سداکور 
کے کہتے پر مہاں سلکم کے ساتم رابطۂ انتحاد دیدا کرنا 
می تریں مصلحت سنجها چالانحہ مرحوم گوربخش سلکم کی لوکی 
کی ملکتی مہاں سلکم کے لوکے رابجیت سلکم سے کر دنی گئی – 
اب درلوں مثلوں میں رشتۂ انتحاد قائم ھو گیا جس سے 
رنجیت سلکم نے اپنی اوائل جد و جید کے زمانہ میں پورا 
لائدۂ آٹھایا – اِس کا ذکر آئے چل کر کیا جائیکا ۔

### بهنگي سرناروں سے حلگ

پہلے بتایا جا حان ہے کہ مہاں ساتھ کی ہسٹیرہ کی ششیرہ کی شادی صاحب ساتھ بہلکی سے هوئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے دوستی اور متعبت کا دم یھڑے تھے ۔ مگر حکومت اور ستعداری کا ساتھ نبینا مشکل ہے کیونکہ حکومت رستعداری کو معلوب کر لیتی ہے ۔ چائلتچہ سلتہ ۱۹۷۹ء میں جب صاحب ساتھ کے والد گرچر ساتھ کا انتقال ہوا تو صاحب ساتھ کے کچوات کی سرداری پر متمکن ہوا ۔ مہاں ساتھ نے اُس سے حتی حاندات کی رقم طلب کی ۔ چونکہ صاحب ساتھ کے اُس حاندان کا تعلق میشہ سے بھاتھ سرداروں کے ساتھ رہا تھا اس حاندان کا تعلق میشہ سے اِنکار کر دیا جس رجه سے اُن لئرات دیلے سے اِنکار کر دیا جس رجه سے اُن کی آدس میں جانگ چھڑ گئی ۔ صاحب ساتھ مقابلہ کی کی آدس میں جانگ چھڑ گئی ۔ صاحب ساتھ مقابلہ کی انس نہ لا سکا ۔ گنچرات چھوڑ کر سوهدرہ کے تلعہ میں جا

کرنے گیا - وہاں جموں کی لوت مار کے متعلق بات چیت شروع هوئی - جے سنگھ کنھیا مہان سنگھ کی برهتی هوئي طاقت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل بھی رہا تھا -درران گمتگو میں کچھ سخت العاط اِستعمال کر بیتھا -مہان سنگھ نے بھی ویسا ھی جواب دیا - معامله طول پکت گیا اور جنگ کی نوست پہنچ گئی - مہان سنگم کے لئے طاقتور مثل کے ربردست سردار جے سنگھ سے اکیلا مقابلہ کرنا مشکل تھا - پس اُس نے رام گرھیۃ مثل کے سردار جسا سنگھ سے خط و کتابت شررع کی - جسا سنگھ کا علاقہ جے سنگھ نے چھین لیا تھا - اور یہ بیچارہ ستلیج کے پار ھاسسی حصار کے علاقہ میں مارا مارا پھرتا تھا ۔ مہان سنگھ کی مدد کو غنيست جان كر واپس پنھاب لوتا - جِ سنگھ نے راجة سنسار چند والنِّے کاسکوہ کا علاقہ بھی ضبط کر لیا تھا۔ چنابچہ سنسار چند بھی اُن کے ساتھ شامل ھو گیا۔ تینوں نے مل کر جے سنگھ پر چڑھائی کر دی ۔ اُرر بتالہ پر قبضہ کر لیا ۔ جے سنگھ کا بہادر لرکا گور بحصسسنگھ فوج لیکر آئے بوھا۔ گهسسان کی لزائي هوئی ـ گورنشش لزتا هوا مارا گيا ـ کنھیا فوج کے پاؤں اُکھر گئے ۔ جے سنگھ، کو صابح کے سوا كوئى چارة نه رها - چنانچه جسا سنگه اور سنسار چند كو أن كے علاقے واپس مل كُمُے -

جےسنگھ کی پوقی سے رنجیت سنگھ کی سکائی اِس حنگ میں مہان سنگھ نے اپنی طاقت اور بہاڈری کا سکہ جے سنگھ کے دل پر بتھا دیا تھا۔نیز گوربخش سنگھ ھوکیا ۔ چئاتھے ہوے ہوے سردار اُس کی مثل میں شامل ھوئے لکے اور اُس مثل کی جنگی طاقت میں بہت اضافہ ھو گیا ۔ اب سردار مہاں سلکھے نے پلتی پھٹیاں 'ساھیوال اور میسی حیل تک کا دورہ کیا اور بہت سا زر ر مال وصل کیا ۔

### هېون پر فو*حکشي*

سنه ۱۷۸۱ع میں جس کا راجه رنجیت دیوا مر گیا ۔
اُس کے دونوں بیٹوں برچراے دیو اور دلیر ساکیم میں لنخت 
نشیلی کے لئے جبکڑا ہو گیا ۔ بیٹکی سرداروں نے ایک آدھه 
دندہ پیشتر جس پر ہاتیم مارنے کی کوشش کی تھی یہ 
چلاتیجه مہاں ساگیم نے اِس نامر موقع کو ہاتیم سے نہ جائے 
دیا ۔ جس پر چوہائی کی ۔ برچراے دیو مقابلہ کی 
تاب نہ اکر ترکوئه کی بہاریوں میں جا جبیا ۔ مہاں ساکیم 
کی فرج نے جس نے مالدار شہر کو دل کیول کو لوتا ۔ وہاں ساکیم 
کی فرج نے جس نے مالدار شہر کو دل کیول کو لوتا ۔ وہاں 
سے بہ شار زر و دولت جس کر کے رام نگر سے ہوتا ہوا گہجرالوالہ 
رایس لیٹا

#### جے سلگھ کلھیا سے حلگ

أسي سال سردار مهاں سائھ ديوالي كے موقعہ در الموسر اشال كے لئے آيا وهاں حسب معمول ہو۔ ہرے سردار جہ سائھ كاييا بھي موجود تها سائھ كاييا بھي موجود تها سائھ مثار جہ سائھ كي بہت عوت كرد تھ جاالتے، مهاں سائھ بھی أس كي جائے تيام پر أس سے ماتات

8

نام سے مشہور ہے ۔ گو پیر متحمد خاں نے مہان سلکھ کی اطاعت قبول کر لی تھی مگر بہادر چتھ قوم کے دل میں انتقام کی آگ ساگ رھی تھی اس لئے وہ باعی ھو گیا ۔ سردار مہان سنگھ نے تین سال بعد دوبارہ فوج کشی کی ۔ اس دفعہ وہ علی پور اور منچر وغیرہ پر بھی قابض ھو گیا ۔ علی پور کا مام اکال گڑہ رکھا ۔

## رنجیب سنگھ کی پیدائش

رسول نگر فتنے کر کے مہان سلگھ واپس آیا ۔ گوحوانوالہ میں داخل ہوتے ہی اُسے خوست عمری ملی کہ اُس کے ہاں بیتا پیدا ہوا ہے ۔ مہان سنگھ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا ۔ چونکہ یہ اسی وقت جنگ فتنے کر کے آیا تھا اس لئے اسی فتنے کی تقریب میں اپنے بیتے کا نام ران حیت سنگھ رکھا اور کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میدان حنگ میں فتحیاب ہوگا ۔ آئے جا کر معلوم ہوگا کہ مہان سنگھ کا قیاس نالکل درست نکلا ۔ رنحیت سنگھ ۱۳ نومدر سنہ ۱۷۸ء سوموار کے دن درپہر کے وقت گوجوانوالہ میں پیدا ہوا تھا ۔ \*\*

### پندی بهتیاں وغیرہ کا دورہ

چتھ قوم بر فتع حاصل کرنے کی وحة سے مهان سنگھ کی شہرت بوھ گئی۔ خالصة جتهة داروں میں اُس کا نام بلند

<sup>\*</sup> منشي سوهل لال أم ابنى كتاب مس رنحيب سنگهم كا زائهة ديا هم حس مبل ره لكهتا هم كلا رنجيت سنگهم كا پيدائشي نام بدهم سنگهم تها -

صاحب سلگھ سے کر دی جس کی رجھ سے درنوں مثلوں میں دفیت سے درنوں مثلوں میں دفیتی کی آگ کنتے عرصہ کے لئے ٹہلتی ہو گئی ۔ اُس کے تھرورے عرصہ بعد اُمِ بیٹے مہاں سلکھ کا بیاہ جیلد کے سردار گنجیب سلکھ کی بیٹی سے رحایا مائی دیساں نے اپنی نہتی مثل کے لئے شادیوں کا رابطۂ انتصاد پیدا کیا اور کہجرانوالہ کے قاعہ کو اُور بھی مستحصم بلایا

### سردار مهان سلگه کی گئی نشیلی

ائلے عرصت میں مہاں سنگھ نے هوس سنبھال لیا اور مثل کی باگ تور آئے ہاتھ میں لے لی آئے والد کی طرح متحص کا ملسلت او سر نو جاری کیا نورالدیں سے دوبارہ تلعہ ورهتاس چھیں لیا اور سیالکرٹ کے نودیک کوٹلی (هنگران پر اپنا تسلط قائم کو لیا اس جگت کے کاریگر بندرقیں بنائے میں ماہر تھے ۔ چاانچہ مہاں سنگھ نے اُس سے پررا فائدہ اُٹھایا ۔ اپنی فوج کو نگی بندرقوں سے مسلم کھا -

### رسول نگر کي فقع - سفه ١٧٧٩ع

رسول نکر کا حاکم پیر متحد حاں چائیہ قرم کے پائیاتوں میں ہے تھا۔ یہ فطرقاً ہوا مقصصب تھا اور سکھوں کے ساتھ، حاص دستانی رکھتا تھا ۔ بوجواں مہاں سلکھ کو یہ بات ناگوار گذری ۔ بھاتچہ سلم ۱۷۷۹ء میں اُس نے رسول نکر پر یہوش کر دی ۔ پھر متحدد حارثے حوب مقابلہ کیا مگر آخر کار مقلوب ہوا ۔ مہاں ساتھ نے شہر پر قیقہ کر لیا ۔ سہر کا نام رسول لگر ہے بدل کو وام نگر رکھا اور یہ آجے تک اسی

کھیورے کی سک کی کان پر اپنا تسلط قائم کیا تبا تب سے ھی بہلکی سردار اُس کے جانی دشدن س گئے - دوبوں میں حلک شروع ھو کئی ۔ چلادچہ وتتا ووتتا دوبوں میلوں میں لوائیاں ھوتی رھیں ۔ آخر سلم ۱۷۷۱ع میں حب طرفین کی نوحیں میدان جلک میں حدع ھو رھی تہیں تو اتفاق سے سردار چوت سلکم کی اپلی نئی بلدرق چہوت کئی حس سے وہ دری طرح گھائل ھوا اور چلد ملتوں میں حان بحق ھو گیا۔ \*

### مائی دیسان کا انتظام ریاست

سردار چوت سلگم کے در بیتے مہان سلگم اور سہیے سلگم اور ایک بیتی تھی۔ بوے بیتے مہان سلگم کی عمر اُس وقت صرف دس سال تھی۔ پس چوت سلگم کی بیوہ مائی دیسان نے انتظام ریاست اپ ھاتم میں سلبالا حس میں اُس کے بھائیوں گور بخش سلگم اور دل سلگم نے اُس کی بہت مدد کی ۔ مائی دیسان بوی جہاندیدہ تحربہ کار اور داشمند خاتون تھی ۔ اُس نے اپنی طاقت مضوط کرنے کے لئے اپنی بیتی کی شادی بھلگی سردار کے بیتے

الله واتعلا کو مؤرخوں نے مستلف طرح بیاں کیا ھے - ھمارا بیاں مشی سوھن الل مشی سوھن الل کی کتاب پر مننی ھے - کپتاں ریۃ نے بھی منشی سوھن الل کو ھی تسلیم کیا ھے - مگر سید محمد لطیف اور رائے بہادر کنھیا الل نے کپتاں مرے کی رپورٹ کی بٹا پر یکا لکھا ھے ککا چڑت سلگھ کی موت حموں کے ملک کے وقت سٹکا ایس کی اپٹی بندوق چھوٹنے سے ھوئی تھی -

#### سردار چوت سلگھ کي فقوهات

سردار ہمرت سلکھے نے اپنے قاعد کو اور بھی مستحکم کر لیا -اب أس كى مثل مين قابل قدر إضافه هو چك تها ـ جانجه اُس کے دل میں ملک گیری کی عرس سمائی ۔ وزیر آباد کے علاقہ سے مسلمان حاکم کو نکال کو حود قبقت کر لیا اور اِس علاقه کی تھائے داری ایے سالے گور نڈش سلکھ کو سولپ سی ۔ دریائے جہلم کے پار پنڈ دادنخاں اور اُس کے گرد و نوالے کے علاقه در اینا تسلط جمایا - یہاں ایک مضبوط قلعه اسے سال تعمیر کرایا ۔ چوت سلکھ نے کھیورے کی نمک کی کال پر البقة عاصل كها جو أس كے لئے آمدني كا ذريعة ثابت هوا - دهني اور یتھو ھار کے علاقہ فقم کائے ' چکوال جلال دور وفیوہ کے زمینداروں کو اینا مطیع کیا حوص سلکھ ابھی دویائے جہلم کے قریب احدد آباد میں هی مائیم تها که اسے حبر ملی که احدد شاہ ابدائی آئک پہنے گیا ہے ۔ جنانجہ سردار نے رہمتاس کے مشہور قلعہ پر چوھائی کر دی۔ ایدالی کے قلعہ دار نورالدیں حال کو مار بهکایا أور قلعه پر قبضه کرکے ایفا تهانه قائم کرنیا \_ فرضیکہ پندرہ سال کے قلیل مرصہ میں چوب سلکھے نے اپنے مقبوشات حوب بوهائے ۔ اِس کی مثل نے دس دوئی رات چوگلی ترقی کی ۔ گوجرالوالہ ، وزیرآباد ، راملکر ، سهالکوت ، رومتاس ' ہند دالخاں اور دھنی کے علاقے اس کی ریاست میں سامل تھے جس کی سالانہ آمدئی تقریباً تیں لاکھ روپیہ تھی ۔ سردار چڙت سلگي کي وقات سلم ١٧٧١ع

جس روز سے سردار چوت سلکم نے پلک دادلخاں اور

### ایمی آباد کی اوت

ایدن آباد کا مسلمان گورنر وهان کی هندو رعایا کو ستاتا تھا۔ چرت سلگھ نے اِس موقعہ کو غنیمت سمجھا ۔ اگرچہ اُس کی مثل کو قائم هوئے تھوری مدت هی هوئی تھی مگر چرت سنگھ نے اپنے نو حوانوں کی همراهی میں ایس آباد کا متحاصرہ کر لیا ۔ بہت سے زر و مال کے علاوہ شاهی اسلحت خانہ سے بہت سی بندوقیں و دیگر سامان حرب اور شاهی اصطدل سے بہت سی بندوقیں و دیگر سامان حرب اور شاهی اصطدل سے سینکروں گھورے چرت سنگھ کے هاتھ لگے ۔ اِس کامیانی سے سردار چرت سنگھ کا حوصلہ اور بھی دو چند هو گیا ۔ اِس کامیانی اُس نے گوجرانوالہ میں ایک ربر دست قلعہ بھی تعمیر کر لیا ۔

# گورنر لاهور کی گوجرانواله پر فوج کشي

گوجرانوالۂ لاھور سے چھتیس میل کے فاصلۂ بر واقع ھے۔
لاھور کے صوبہدار خواحہ اوبید نے سردار چڑت سنگھ کو اس
گستاخی کا مزہ چکھانے کے لئے گوجرانوالۂ پر چڑھائی کر دی ۔
خواجہ اوبید کے ھمراہ بڑی بھاری جمعیت تھی ۔ چڑت سنگھ
نے اپنے نئے تعمیر شدہ قلعہ میں بناہ لی ۔ رات کے وقت جب
موقعہ ملتا خواجہ کی فوح پر چھاپہ مار کر پھر اندر داخل موجاتا ۔ خواجہ اوبید اس سے تنگ آگیا ، محاصرہ اُتھا لیا ۔
اور وابس روانہ ھوا ۔ چڑت سنگھ اپنے نو جوانوں کو لےکر دشمن اور وابس روانہ ھوا ۔ چڑت سنگھ اپنے نو جوانوں کو لےکر دشمن می فوج پر توت پڑا ، شاھی لشکر کو خوب لوتا ، بہت سامان جنگ سینکروں اُونت اور گھوڑے سردار کے ھاتھ آئے ۔

#### سردار چوت سلگم

سردار لوده سلكم كي جار بيك تي " جوب سلكم" دل سلكم " جهب سنکم اور مائی سنگیم - سب سے بڑے بیٹے چڑے سنگیم کی عمر اس وقت بیس سال تھی۔ اُسی زمانہ میں سردار جسا سنكم أهلو والهد أور سردأران هرمي سنكم وجهلذا سلكم بہنکی نے اپنی اپنی مثلیں قائم کر لی تہیں اور جدا جدا عالين ير قايض هم چکے تھے۔ چوس سائلھ کو عمر کا چھوٹا مکر ہوا ذکی اور تیو فیم تھا۔ اُس نے آپانے رفیاتوں سے مشورہ کیا کم علائد کے چینہ حینہ بیادروں کو اکٹیا کرکے اُنییں بھی ایک ٹئی مثل کی بنیاد ۃالنی چاہئے ۔ چوت سنگھ ہاتدہیر اور یا رسوم نوجواں تھا۔ دو سال کے اتدر ھی اپنے أرادة كو عملي جامد پهنائے ميں كامياب هو گيا \_ تقريباً إيك سب سوار اور پیادوں کے همراه اپنی مثل کا جهلڈا کہوا کیا۔ اُس کے حسر امیر سلکم اور اُس کے بیٹے گیر بخش سلکم نے جوت سلکم کی اِس معاملت میں بہت حوصلہ افزائی کی اور کائی مدن بہم ببنجائے - امیر سلکم کو اُس وقت بوھانے کے پنجه میں گاندار تها مكر ايد زماته كا بوا بهادر ارد جانكتهو سياهي تها ـ گیمرالواله کے لوگ اُس کے نام سے کالیتے تھے۔ اِس بجہ سے جوت سلکھ کے کام میں آسائی ہوگئی۔منشی سوس ال اینی کتاب میں زؤکر کرتا ہے کہ حوت ساکھ نے اصول قائم کر دیا تها که وهی ستعمل میری مثل مین دامل هوسکتا هر جو کیس رکھے اور امرس حمیے \_ جاتجہ مثل میں بہرتی کرتے ہے پہلے وہ حود لوگوں کو امرت جھکایا کرتا تھا۔

بدھ سنگھ نے اپنے جیسے منچلے بہادروں کا ایک گروہ اکتھا کرالیا ' آاکے مارنے شروع کئے ' اور جلدی ھی گرد و نواح کے تمام علاقہ میں اپنی بہادری کا سکہ جما لیا ۔ سکر چک میں اپنی رھائش کے لئے قلعہ نما مکان بھی تیار کر لیا ۔ بدھ سنگھ کی تمام عمر اِسی قسم کے دھاڑے مارنے میں گذری ۔ اُس کے جسم تمام عمر اِسی قسم کے دھاڑے مارنے میں گذری ۔ اُس کے جسم پر تلوار کے تیس زخم اور نو گولیوں کے نشان موجود تھے ۔

### سردار نوده سنگهر

سردار بدھ سنگھ کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام بودھ سنگھ اور دوسرے کا چندا سنگھ تھا۔ نودھ سنگھ کی شادی سنہ ۱۷۳۰ع میں موصع مجیتھ فلع امرتسر کے ایک امیر رمیندار کی لرَکی کے ساتھ ھو گئی ۔ نودھ سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح برا بهادر ، دلیر بدر اور جنگجو ثابت هوا - تهورے هی عرصه میں چاروں طرف اِس کے نام کی دھاک بندھ گئی - نادر شاہ کے حملہ کے وقت ابتری کی حالت سے فائدہ اُتھانے کے لئے نودھ سنگھ ہے اور بھی ریادہ ھاتھ پاؤں مارنے شروع کئے۔ زیاده لوت مار کی عرض سے مودھ سنگھ فضیل پوریہ مثل کے سردار نواب کبور سنگھ کے ساتھ مل گیا۔ ایک دفعہ دونوں نے مل کر احمد شاہ ابدالي کے کیسپ پر بھي چھاپه مارا جس کی وحم سے بودھ سنگھ کئی نامی سرداروں پر موقیت لے گیا اور اپنے چھوتے سے گروہ کی عزت و شہرت سب کے دلوں میں قائم کر دی ۔ سردار بودھ سنگھ سنہ ۱۷۵۲ع میں اس دنیا سے کوچ کرگیا۔

### چوتھا باب

#### مہارامہ رتحیت سلکھ کے خالتاں کی سرگلشت سرندار دیھ سلگھ

ولا حيرت الكيز هستى جو مستر فارستر كى پيشين كوئى پيرى كرئے ' سكيم سرداروں كي حاته جائى دور كرئے ' عظيم الشان سكيم سلطنت پيدا كرئے ' اور پلتجاب كے نام جار جاند لكائے ديدا هوئي تهى مهاراجة رنجيت سلكيم تها ـ يه سكرچكية مثل كا سردار تها ـ اس مثل كي بلياده احدد شاہ ابدالي كى يورشوں كے زمانه ميں سردار چوت سلكيم ئے ڈائي تهي سردار چوت سلكيم ئے ڈائي تهي سردار چوت سلكيم ئے بارگ سنه 1000ع ميں موضع سكرچكاميں أباد هوئے ـ يه رميندار تها اور كئى پستوں تك كهيتى بير هى كثر اوقات كريے وهـ ـ اس حالدان كا پية ستمي جس يو سكيم مذهب احتمار كيا بدهو مل تها جو بعد ميں بيده سلكيم جب سن بيده سنكيم كے نام سے مشہور هوا ـ بده سلكيم جب سن بيده سكيم جواب سن بيده سكيم كے نام سے مشہور هوا ـ بده سكيم جواب سن بيده سكيم كے نام سے مشہور هوا ـ بده سكيم جواب سن بيده سكيم كے نام سے مشہور هوا ـ بده سكيم كے نام سے مشہور هوا ـ اس هليكيم كے نام سے مشہور هوا ـ اس هليكيم كے نام سے مشہور هوا ـ اده سكيم كے نام سے مشہور هوا ـ اس هليكيم كے نام سے مشہور هوا ـ ادم سكيم كے نام سے نام سكيم كے

<sup>\*</sup> ملفی سوهن آل روز المچند ولجیدہ ساتھ، میں انتہا ہے کا بدھ ساتھ، بے گورد جو رائے کے زمانے میں سکھ، ست اختلیار کیا - گورد جو راے سلا ۱۹۹۱ م میں اوت جوڑے دی -

معلوم کریس و<sup>8 کون</sup> تھا اور کس خاندان سے بعلق رکھتا تھا \_

#### اں تعلقات کے نتائم

احدد شاہ ابدائی کے حلے سیشہ کے لئے بلد ہو چکے تھے۔ ملک کی کوئی الدرونی طاقت سکھوں کے ہم پلہ نہ تھی۔ سکم صاحبان تلوار کے دھلی تیے کیونکر چپ رہ سکتے تھے؟ یس اینی طالب کو حاله جنگی مین صرف کرنا سروع کیا -موقعه داكو أبي همسائے سوفار در حسانه كرنے أور حوب لرتے۔ آپادھاہی کا بازار کرم ہوا اور جس کی اللہی اُسی کی بھیلس والا معاملة لها - جالتهة إنهاروس صدى كے أحتثام كے بجيس سأل کي پلجاب کی تاريخ اِنهي حاته جاگيوں کی کہائی ھے۔ ایک مثل کے سردار دوسری مثل کے سرداروں کے ساتھ مل کو تیسری مثل پر حمله آور ہونے - کمپی دو تیں مثاری کی متحدة فوج کسی اور مثل کے مقبوضات پر تسلط جما لیتی۔ فرض کے مکبل بدانعظامی کا تقشہ جنا ہوا تھا۔ اُبھی دئوں يعلي سله ١٧٨٣ ع مين أيك ألكريؤ سيام مستر فارستر پنجاب سے گذرا جس نے سکھوں کی حالت کو بنچشم فور مطالعہ کیا۔ وہ لکھٹا ہے کہ مثلداروں کی حکومت اِس طریقہ پر رہلی نامیکی ھے۔ اِن میں سے کوئی نے کوئی ایسا سردار ضرور دیدا ہوگا جو تنام مثلداروں کو مطیع کرکے اپنی زیرفست حکومت قائم كريكا .. چىلانچە يەپىشىن گوئى ئىرسى ئىلى . مستر فارسالر کے لہکئے سے چار سال پہلے ھی پلنجاب میں سیر پیدا هو چکا تها چس نے بیس سال کی عمر میں اِسکام کا بیوا اُنهایا اور تهورے عرصه میں هی سکه مثلوں کو انتم کرکے زاہردست سکم سلطلت قائم کی ۔ آؤ ا

اور حسے احمد شاہ ابدالی نے اپنی طرف سے سرھند کا گورنر مقرر کیا تھا اِسی خاندان سے تھا اور پھولکیاں مثل کا سردار کہلاتا تھا ۔ اِسی مثل کے دیگر سرداروں بے موجودہ خاندان نابھہ و جیئد کی بنیاد ۃالی تھی ۔ ریاست کیٹھل کا بانی بھی پھولکیاں مثل کے سرداروں میں سے تھا ۔ اس مثل کی جنگی طاقت تقریباً پانچ ھزار سوار تھی ۔ ،

### سکھ مثلداروں کے باھمی تعلقات

سکھوں کی متحدہ عطاقت تقریباً ستر ھزار سوار تھی ۔ اِس جرار سپاہ کے ساتھ اُنھوں نے اینی فتوحات کو دن ىدن ىوھانا شروع كيا - اوپر ذكر ھو چكا ھے كه سكھوں میں کوئی مرکزی حکومت نه تهی جو مختلف سرداروں کو قانو میں رکھتی اور سکھ گورنمنٹ کو پیوستہ مناتی ـ هر سردار اینے دائرہ حکومت میں خود محتار تھا۔ جو جی میں آتا تھا کرتا تھا ۔ العقہ کسی سیروسی حسلہ آور کے وقت یہ سب سردار مل جاتے تھے اور کل خالصہ کے جھندے تلے جسع هوکر ینته کی حفاظت کے لئے لڑتے تھے۔ لیکن بیرونی خدشه کی غیر حاضری میں ایک دوسرے کے ساتھ لرنے سے بھی گریز به کرتے تھے۔ اِن مثلوں کی حدود صاف طور سے مقرر نه تهیں - بلکه ایک دوسرے کے علاقہ سے بالکل ملحقه تھیں ۔ چنانچہ آپس کے تنازعات کی یہ سب سے بڑی رجم تھی۔ اِس کے علاوہ هر مثل کے اندر بھی بعاتی اور تفارعات کے بیبے موجود تھے۔ ھر شحص مثل کا سردار بلنے کی کوشش كرتا تها ـ

کے بھلآنے لئے دمدمت کے تریب شہید ہوئے تھے ۔ اُسی وجه سے یہ شہید مثل کہاتی ہے ۔ اِسی مثل میں گررر گربلد سنگیم کے اکلی حالصہ با بہائ حالصہ بین شامل تھے جو اکثر بدن بر نیلے رنگ کے کپڑے اور سر بر آھئی چکر بہتے ھیں ۔ یہ مثل بھی دریائے ستلم کے معربی عائم پر ٹابنی تھی ۔ اِن کی جنگی طاقت دو ھزار سرار تھی ۔

#### ١١ - فصيل پوريه مثل

#### ۱۱ - پهلکيان مثل

پهرل نامی ایک شخص نے اِس مثل کی بلیاہ ڈائی۔ اِس لِلّٰہ یہ مثل پیلکیاں کیلٹی ۔ بہول بیٹی قرم کا راجبہوت تیا ۔ سردار آلہ سنگیے جو موجودہ حالدان پٹیالہ کا بائی تیا کے سردار بارا سنگھ گھیدہ نے سرھند کو تاخت و تاراج کیا ۔ اِس مثل کے مقدوضات دریائے ستاہج کے مغرب کی طرف تھے ۔ اِس کی جنگی طاقت کا اندازہ آتھ ھزار سوار کیا جانا ھے ۔

### ۸ - نشان واليه مثل

اِس مثل کی بنیاد سرداران سنت سنگه اور موهر سنگه نے رکھی تھی - یہ دونوں سردار دالخالصہ کے علم بردار تھے - اِسی وجہ سے اِس مثل کو نشان والیہ مثل کہتے ھیں - یہ مثل ضلع انبالہ پر قابض تھی گو اِس کے چند مقدوضات دریائے ستلج کے مغرب میں بھی واقع تھے - اِس مثل کی جنگی طاقت بارہ هزار سوار پر مشتمل تھی - "

### و ـ کرور سنهگیه مثل

اِس مثل کا بانی کرورا سنگھ تھا حس کی وجہ سے اِس مثل کا نام کرور سنگھیہ پر گیا ۔ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ واقع تھے اور کرنال تک پھیلے ھوئے تھے ۔ اِس مئل کی طاقت بارہ ھرار سوار شمار کی جاتی ھے ۔

### + ا - سهید یا فهنگ مثل

یہ تسام مثلوں سے چھوٹی مثل تھی ۔ اِس مثل کے سردار اُن بہادروں کی اولاد تھے حو گوری گوبند سنگھ جی

#### ه - سکرچکیه مثل

ھوت سلکھ نے ذائی تھی جس کے بزرگ ڈوجرانوالہ کے قریب موقع حکرچک میں رہتے تھے ۔ اِس لگے یہ مثل حکرحکیہ کہائی ۔ مہاراجہ رنجیت حاکم کے والد حردار مہاں سلکم کے زماتہ میں اِس مثل کی جنگی طالت تقریباً پنجیس سو

اِس مثل کی بلیاد ستہ ۱۷۵۱ ع کے قریب سردار

#### ۲ - نکئی مثل

إس مثل كا بائي سردار هيرا سلكم تها ـ يه مثل

حوار تهی -

احدد شاہ ایدائی کے زمانہ میں وقوع میں آئی - هیرا سلکم ضلع الهور کی موجودہ تتحصیل چونیاں کے پرگانہ فوید آباد کا باشادہ تھا - اِس علاقہ کو ملک نائہ کہتے تھے - اسی لئے یہ مثل نائی کے نام سے موسوم هوئی - اِس مثل کے مقبوضات ملتاں تک پہیلے هوئے تھے - اور شرقبور گوئیرا کوٹ کمائیہ وفیرہ اِسی میں شامل تھے - مہاراجم ونجیدت سلکم کی شادی اِسی مثل کے ایک سردار گیاں سلکم کی نوکی سے هوئی تھی - اِس مثل کی قوجی طاقت دو هزار سوار شمار کی جاتی ہے -

#### ٧ - دليوالي مثل

کلاب سلام اِس مثل کا ہائی تھا ۔ جو تیرہ باہا 12ک کے ٹریب موضع تلی وال کا رہنے والا تھا ۔ اِس مثل

### ٣ - كنهيا مثل

اِس مثل کا بانی سردار امر سنگھ موضع کاهنا کاچھ ضلع لاھور کا باشندہ تھا ۔ اِسی لئے یہ مثل کاھنے والی یا کنھیا مثل کے نام سے مشہور ھوئی ۔ احسد شاہ ابدالی کے وقت میں جے سنگھ کنھیا اِس مثل کا نامور سردار تھا جس کی سرداری میں اس مثل نے بہت ترقی کی ۔ اِس کے مقبوضات دوآنہ ناری یعنی بیاس اور راوی کے درمیانی علاقے میں شامل تھے ۔ اور کوھستان کے دامن تک پھیلے ھوئے تھے ۔ کلیریاں گڑھوٹھ حاجی پور اور پتھانکوت اِسی مثل کے ماتحت تھے ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شادی اِسی سردار جےسنگھ کی پوتی سے ھوئی تھی ۔ اِس مثل کی فوجی طاقت کی پوتی سے ھوئی تھی ۔ اِس مثل کی فوجی طاقت کی پوتی سے ھوئی تھی ۔ اِس مثل کی فوجی طاقت

### ع - اهلو واليه مثل

امرر سردار جسا سنگه کلال اِس مثل کا سب سے پہلا سردار تھا جس نے خالصة دل کي بنیاد رکھی تھی ۔ جسا سنگه پہلے فضیل پوریة مثل میں شامل تھا ۔ جب ولا کامي طاقت پکر گیا تو اُس نے اپنی بئی مئل قائم کر لیے ۔ جسا سنگه موضع اهلو کا رهنے والا تھا ۔ اِس لئے اِس مثل کو اهلو والیة کہتے هیں ۔ موجودہ ریاست کپورتھلہ کا بابی سردار جسا سنگه تھا ۔ اِس مثل کی طاقت تیں هرار سوار خیال کی جاتی هے ۔

مثل کی باک سردار جکت سلکھ نے سلبھائی - کہا جاتا و که جکت سلکھ بھلک کا بہت عادمی تھا - اِسی وجه سے یہ مثل بھلکی مثل کے نام سے مشہور ہوگئی - سرداراں گرچر سلکھ، سوبھا سلکھ اور لھنا سلکھ جنہوں نے سنہ ۱۷۷۳ع میں تھور پر تبقہ کیا اِسی مثل کے سردار تھ - تھور کے عاتم امرتسر سیائکوٹ، گنجرات ، چاہوت اور جھنگ سیال بھی اِسی مثل کے مقبوضات میں شامل تھے - اِس مثل کی جنگی طاقت کا اندازہ دس ھزار سوار کے تریب ایس مثل کی جنگی طاقت کا اندازہ دس ھزار سوار کے تریب

#### ۲ - رام گرهیه مثل

اس مثل کی بلهاد قاع امرتسر کے حوشتال ساتھ بہا بلدة کی قرح میں جات نے قالی تھی - حوشتال ساتھ پہلے بلدة کی قرح میں بہرتی تها اس کی وقات پر جسا ساتھ ترکهاں اِس مثل کا مردار مقرر هوا - یہ ستعمل بہایت دلیر اور بہادر سیاھی تها - احمد شاء ابدائی کے حملوں کے وقت یہ سکھوں کا سرکردہ نهذر تها - اِس نے امرتسر کے وام روئی قلعہ کو مستحکم بنایا اور وام گڑھ نام رکھا - اِسی وجه سے اِس کی مثل کا نام وام گڑھی مثل پڑ گیا وام گڑھی مثل کے مقبوقات میں دوایہ بست جائلتھر کا کھے عاقم بتائم اور کلائور کے قصبے سامل تھے - جب مہاراجہ ونجوبت ساتھ اور کلائور کے قصبے سامل تھے - جب مہاراجہ ونجوبت ساتھ نے اِس مثل کو منتوح کیا تو اِن کے قبقہ میں ایک سو سے ریادہ قلعے تھے ایس مثل کو منتوح کیا تو اِن کے قبقہ میں ایک سو سے ریادہ قلعے تھے اِس مثل کی جنگی طاقت تیں ھزار

# تيسرا باب

باره سكه مثلين

سکهه مثلوں کی بنیاد

یه بتایا جا چکا هے - که پنجاب کا علاقه باری نامور سکھ جتھ داروں میں منقسم ھوچکا - اِن بڑے حتھوں کو مثل کے نام سے بھی پکارتے ھیں ۔ فارسی ربان میں لکھی ھوئی تاریخوں میں جتهه مثل کے نام سے ھی نامرد کیا گیا ہے - چنانچہ هم بھی اِس کتاب میں لفظ مثل ھی اِستعمال کریلگے \* بارہ مثلوں کے محتلف نام تھے - جو

اِس کے بانی کے نام رطن یا کسی وصف کی وجہ سے جدا جدا نام سے پاکری جاتی تھیں - یہ مثلیں مندرجہ ذیل تهيں ـــ

ا - بهنگي مثل یہ مثل سب مثلوں سے زبردست اور طاقتور شمار کی جاتي تهي - اِس كا باني سردار جسا سنگه حات تها <sub>-</sub> جو موضع پنجوار ضلع امرسسر کا باشنده تها ـ یه شحص بنده -بہادر کی قوب میں شامل تھا ۔ جسا سنگھ کے بعد اِس

\* مثل عربي زباں كا لعظ هے - حس كے لعظي معلى مساويت يا برابری کے هیں - چونکلا یلا حتهے مساویت کے اصول پر بنے تھے - اِس لئے اِنہیں مثل کے نام سے موسوم کیا گیا ھے ۔ میں تقسیم کر لیتے تیے اُسی طرح منتخلف جتمے جو ایک
مہم میں شریک ہویے تیے اُسی طرح منتخلف جتمے جو ایک
ہانت لیتے تیے - اِس طرح سے منتخلف جتمے منتخلف
مقانوں پر قایش ہوگئے - سنت ۱۷۹۳ م کے قریب پنجاب
میں سکیوں کے بارہ سرارآوردہ جتمے قائم ہو چکے تیے جلہوں
لے جہلم سے سیارتیور تک کا تمام میدائی عاقد آیس میں
تقسیم کر رکھا تھا - اِن جتمیں کا منصل ذکر ہم اگلے یاب
میں کریں ئے -

کی بہترین کوشش کرتا تھا ۔ ھر سردار کا یہ مقصد ھوبا تھا کہ اُس کی رعایا امن چین سے کام کاج میں لگی رھے ۔ اُن سے کسی قسم کی اصلاحات کی اُمید کرنا غلطی میں داخل تھا کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ حکومت کے طرر و اطوار سے ابھی واقعا نہیں ھوئے تھے ۔ چنابچہ اُنہوں نے مغلوں کے زمانہ کے قواعد و ضوابط حاري رکھے ۔ دیواني اور فوجداري مقدمات کاؤں اور قصوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فوجداري مقدمات کاؤں اور قصوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ

### ا - چهوتے جتهوں کی شخصیت

چوںکہ دماعی اور جسمانی لتحاظ سے تمام انسان یکسان نہیں ھیں اِس لئے فطرتاً ھر شخص لیڈر نہیں بن سکتا معمولی دماغ والے انسان کو اعلیٰترین دماغ کی پناہ لینی ھی پوتی ھے اور اُس کی نوائی کو تسلیم کرنا پوتا ھے ۔ اِسی طرح سے سکھوں کے چھوتے چھوتے حتمے مل کر بوے حنمے بننے شروع ھوئے اور اُن کے اعلیٰ لیڈر بھی نمودار ھو گئے مگر چھوتے جتموں کی ھستی بالکل گم نه ھوتی تھی ۔ مگر چھوتے جتموں کی ھستی بالکل گم نه ھوتی تھی ۔ بوے جتمے کے جھنڈے تلے جمع ھوکر بھی وہ اپنے نشان برقرار بوکھتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھوکھتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو

### ٥ - جتهوں كى تقسيم

جس طریق پر ایک جتھے کے رکن لوت کے مال کو آپس

پلتھاب میں خالمند راج کا ٹائم ہوتا

#### ۲ ـ سال بهر کا پروگرام

موسم برسات کے احتتام پر هر سال تمام سردار ایم ایم

ہتموں سیبت دسہرہ کے موقعہ پر ایم مقدس مقام امرتسر

میں اکٹیے هوتے تیے اور اینا گورومتا یعنی مجلس ملعدد

کرتے تیے ۔ اِس مرقعہ پر سب سے پیلے هر ملدر کے بجاری

گرنتیم صاحب کا پاٹم کرے بھر حاضریں میں کواہ پرشاد

تقسیم هوتا ۔ گورو کے سلکم آدس میں متعبت اور پریم سے

ملتے ، حاصہ پلتیم کی بہتری و بہبودی کی تجاریؤ سرچتے ،

آپس کے جہکوے طے کرے اور آللنہ سال کی مہموں گ

گورومتا کے فیصلہ کی پاہلئی سب پر قرم تھی کیونکہ
یہ حیال کیا جاتا تیا کہ کونسل کے فیصلہ میں گورو جی
ا منطبی عاتبہ موجود ہے اور گورومتا کا تمام کام اُنہیں کی
روحائی مدد سے هو رها ہے - گورومتا حالصہ جمہرری حکومت
ا ایک طرح سے مرکز تیا جو حود منطار سکھرں کو
پھوستہ رکھتا تیا - گورومتا دسپرہ کے عقوۃ اور موتموں پر
بھی حسب ضرورت ملماند کیا جا سکتا تیا - هر ملدر کے
آگلی مہلت ہوتت شوروت بڑے ہوے سرداروں کو مطلع کر دیا
کرتے تھے اور وہ آئے جتھوں کو لیکر اُ موجود ھوے تھے۔

#### ٣ - ملكي التظام

هر جتهندار الا دائرة حكومت أس كے اپنے عاتم كے اندر هى متعددد هوتا تها ۔ هر سردار اپنے الليم ميں اس ركينے میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو سکھوں کا مقابلہ
کو سکتی ۔ چنانچہ سکھ جتھہداروں نے بغیر کسی رکاوت
کے پنجاب ہر اپنا تسلط جسانا شروع کیا ۔ تھوڑے ھی
دنوں میں دریائے جھلم سے سہارنپور تک تسلم میدانی علاقہ
میں خالصہ راج قائم ھو گیا ۔ ملتان ' سندھ اور کشمیر
مسلمانوں کے قدفت میں تھے ' اور جسوں اور کانگڑہ کے
مسلمانوں کے قدفت میں تھے ' اور جسوں اور کانگڑہ کے

### خالصه راج کا نظم و نسق

### ۱ - اصول مساویت

جٹھے کے چھوٹے بڑے سب رکن برابر سمجھے جاتے تھے ۔ وہ سب گورو کے سنگھ اور خالصہ پنٹھ کے معبر تھے ۔ پنٹھ کی حفاظت کے لئے لڑتے تھے ۔ لڑائی میں جو مال ورر اُن کے ھاتھ آتا تھا مساریت کے اصول کے مطابق سب میں برابر برابر نقسیم کیا جاتا تھا ۔ اگر کسی علاقہ پر ایک حتھے کا تسلط ھو جانا تو اُس کے دیہات اور قصبے بھی قریب قریب اس اصول پر بانت لئے جاتے تھے ۔ ھر ایک جتھے کا ایک سردار ھوتا تھا جس کو حتھے کے باتی لوگ اپنا رھنما تسلیم کرتے تھے ۔ جتھے کا کوئی مسر حب چاھتا دوسرے جتھے میں شامل ھوسکتا تھا یا اُسے اپنا نیا جتھا قائم کر لینے کی پوری آرائی تھی ۔ چنانچھ ایس کو لینے کی پوری آرائی تھی ۔ چنانچھ ایس کو بیس ایس کو کانچھ ایس کو بیس شامل ہوسکتا تھا یا اُسے اینا نیا جتھا قائم کر لینے کی پوری آرائی تھی ۔ چنانچھ سے دیل ایسی بیسوں مثالیں ھیں کہ لوگوں نے جتھے سے دیل

دیگ و تعنع و تصوت بینونگ یافت او تاتک گـــورو گوبنـــد سلگم

ابدائی کا آغری حمله سلم ۱۷۹۷ع العبو کے عاتم سے تکل جائے کی حبر س کر ایدالی یہے و تاب کہائے لگا مگر ہوھائے اور بیماری کی وجه سے مجبور تها جمالتجه دو سال تک حاموش رها - اِس مرمه میں سکھیں نے اپنی طالت مساتحکم کرنے میں کپلی فقیقه فروگذاشت نه کیا تیسرے سال سفه ۱۷۹۷ ع میں ابدائی آخری بار پهر پلجاب آیا سکه الهرر جهبر کر إنهر أدهر بهاک کلے احمد شاہ ہے کہتھے بوھا چلا آیا بایا آلة- سلكم كے پوتے واجه اس سلكم كو اينا نائب سرهك تسلیم کیا - ستایم پہلچتے ھی ایدائی کی نہے کا ایک دسته جس کی تعداد تتریباً بارہ هزار تھی اُس کے حکم کے بغیر هی واپس کابل رواته هو پوا - چفاتنچه ایدالی کو بهی مجبوراً لوللاً ہوا - وہ ایهی الک ہار هوا هی تها که سکهوں نے لاهور پر قبضه کر لیا۔ بلکھ سکھ جتهدال سردار چوت سلکم \* لے رومتاس کے مضبوط تلمه سے ایدائی کے اقسروں کو مار بھکایا اور حود قایش هو گیا

#### پلساب میں خالصہ راح

مفلیه سلطنت کا شهرازہ بکهر جکا تھا ـ مرهقوں کی طاقت پائی یس کے مقام پر معلوب ہوچکی تھی ۔ پلنجاب

سردار چڑے ساکی مہاراجلا رقیبیت ساکھے کا دادا دیا ۔

"تیغوں کے سائے تلے پل کو جواں ھوئے ھیں"،

یہ مثال ھوبہو اِنہیں پر صادق آتی تھی - احمد شاہ کے
ملم مور تے ھی سکھوں نے جوق در جوق اکتہا ھونا شرو
کیا اور اُس کے نائب زین خاں پر دھاوا بول دیا
دسمبر سنہ ۱۷۹۳ع میں زین خاں معتم اپنے مددگار هنگ
خال والئے مالیرکوتلہ لوتا ھوا مارا گیا - سکھوں نے موبئ
سرھند پر قبضہ کولیا - اگلے سال ابدالی نے پنجاب پر پھر
چڑھائی کی مگر اِس دفعہ اپنے مقصد میں ناکام رھا چڑھائی کی مگر اِس دفعہ اپنے مقصد میں ناکام رھا سکھوں کے ایک بڑے ہامی جتھےدار بابا آلہ سنگم \* کو اپنی
طرف سے سرھند کا گوربر مقرر کونا ھی قرین مصلحت

واپس روانه هوا سکهوں کا لاهور پر مستقل تسلط - سنه ۱۷۹۴ع
احمد شاه کے واپس آتے هي سکهوں نے ملکر لاهور پر
حمله کیا - ابدالي کا گوربر کابلی مل محتصر سی جنگ
کے بعد بھاگ نکلا - سکھ لاهور پر قابص هو گئے - دل خالصه
کے تین سپهسالاروں گوحر سنگھ ' سوبھا سنگھ اور لہنا
سنگھ نے لاهور اور اُس کے گرد و نواح کا علاقہ آپس میں
بانت لیا † - خالصه نام پر سکه جاري کیا گیا اور سکوں
پر مندرجهٔ ذیل شعر مزین کیا گیا ۔

<sup>\*</sup> بابا آلة سنگھ موحودة مهاراحة پثیالة کے خانداں کا بائی تھا۔

† لاهور کے مشرقی حصة کا وسیع میداں اب تک قلمة گوحر سنگھے
کے قام سے مشہور ھے۔

چلاتچه اِس بار سکھ سردار ایدائی کے مقابله کے لگے ڈٹ گئے ۔ یہ بہلی جلگ تنی جس میں سکبوں لے ایک جاله مف آرا هوکر کیلے میداں میں فائم کا مقابلہ کیا -مررحیں کا اندازہ ہے کہ سکھرن کی اوچ چالیس ہزار کے قریب تھی ۔ لدھیاتہ سے بیس میل کے فاصلہ پر گھررا گھارا کے ستام پر دولوں قوجوں کی مالم بھنی ھوٹی - سکھ ماھیے جان الاوس کی طرح کمال دوجه کی بهادوی سے لڑے -اکل کے نعرے مارتے ہوئے آئے بوھتے تھے اور دم کے دم میں موت کی دیری سے بعلگیر ہو جانے تیے - گو سکم بمرادموی ہے کت رہے تھے مگر گررو کے شهر پیچھے مثلے کا نام ند لیتے تے ۔ اِس هیبت اک جاگ میں تتریباً پندرہ مزار سکم کام آئے ۔ ایدائی نے سکیوں کے نئیل کرنے کی فرض سے دربار صاحب کی ایلت سے ایلت بجا دی ' سکین کے ماندس تالب کو کائے کے حوں سے تاپاک کو دیا اور از راہ عبرت شہر میں جابجا مقترل سکیس کے سر لٹکائے ۔

#### سکهوں کا سرهائ پر قیضه - سله ۱۷۹۳ ع

اگرچه اِس قدر بهاری مقصاں اِس چهرتی سی قوم کے
لئے تباہ کن گاہت هوسکتا تها - مگر سکم شکست کے
حیال کو کہاں حاطر میں لائے والے تھے - وہ بہتیری سختیاں
جہال چکے تھے - مصیبتیں اور تشدد برداشت کرتے کرتے
لوھے بے فولاد بن چکہ تھے - ع

احمد شاہ ابدالی نے دھلی میں زیادہ قیام نہ کیا ۔ اپنا نائب مقرر کرکے افغانستان لوش آیا ۔ رین خاں سرھند کا صوبهدار اور خواحہ اولید کو لاھور کا گورنر مقرر کیا ۔

# سکهه گورومتا سنه ۱۷۹۲ع

پانی پت کی حلگ کے وقت سکھوں نے دل کھول کو فائدہ اُتھایا ملکہ ابدالی کی واپسی کے وقت اُس کے کیسپ کو بھی خوب لوتا - اُس کے معد تمام خالصہ سردار اپنے اپنے جتھوں سمیت دربار صاحب امرتسر میں اکتھے ھوئے ۔ ایک بتی کونسل منعقد کی حس میں آئندہ کی مہمات پر عور کیا ۔ اِس قسم کی مصلسیں امرتسر میں کاھے بگاھے مور کیا ۔ اِس قسم کی مصلسیں امرتسر میں کاھے بگاھے مور کیا ۔ ایسی مجلس کو سکھ لوگ اپنی موتی رھنی تھیں ۔ ایسی مجلس کو سکھ لوگ اپنی رہنی میں گورومتا کہنے تھے ۔

### گھورا گھارا کی خونریز حنگ - سغہ ۱۷۹۲ ع

حواحة اوبيد بے سكھوں كو پسنا كرنا چاها مگم شكست كھائى - غواحة كا بہت سامان جنگ سكھوں كے هاتھ آيا - ستلج پار سكھوں كي دوسري حماعت بے رين خال گوربر سرهند اور اُس كے حامي هنگم حال والئے ماليركوتلة كو لوتا - حب ية دلشكن حبريس احمد شاہ كو موصول هوئيں وہ آنتهك حربيل سكھوں كي سركوبي كے لئے روانه هوا - گذشتة فتحيا بيوں سے سكھوں، كے حوصلے برهے هوئے تھے - دل خالصة ميں بھي كامي اضافة هو چكا تھا -

فازی الدیں رزیر سلطانت نے موہات بیشوا کو فعلی مدعو کیا موہاتے جارہی هلدوستان میں سب سے زبرنست طاقت بن
حکے تھے ۔ اب انہیں دارالسلطانت پر اپنا رقار جمانے کا
موقعہ ملا تو فوراً رضامان هو گئے - پیشوا نے ایک کٹیر
فیج کے ساتھ آچ بھائی رائھوبا کو دهلی روانہ کیا - نجیب الدرائے
بیشکل جان بچاکر بھاؤ - رائھوبا نعلی پر قابض هوکر
پنجاب کی طرف بوہا ، راستے میں آبدالی کے قائم مقام کو
بھی سرھند سے نکالا شہزادہ تیمور کو بھی اٹک کے دار
بھی سرھند سے نکالا شہزادہ تیمور کو بھی اٹک کے دار

### پانيپت کي تيسري لواڻي - سله ١٧٩١ ع

احدد ساء يه يوم كي كرارا كر مكتا تها ـ ساتم هي ولا يه بهي جانتا تها كه إس دفعه أس كا مقابله دهلي کے کناور بانشاہ کے ساتھ تہیں بلکہ مرهایں کی ویردست طالت کے ساتم ہے ۔ حالتچہ احمد شاہ ابدائی نے جنگ کی تیاری میں کرئی دالیته فررگذاست نه کیا ۔ ایک جرار لشكر كے ساتم هدد كا رم كيا ـ سده ١٧٩١ع ميں باتے يت کے مقام پر دونین قیمین کی مقینییو ھوٹی ۔ مرهاین کی شکست قاش ہوئی۔ اُن کے دو لاکم سیاھی مہداں جلک میں للم أله اور زحمي هول - موهلون كي يوهلي هولي طالعت کو بہاری صدمت پہولنچا اور اُلہیں کنچیر عرصت تک سلبهللا مشكل هو گيا - دهلي كي رهي مهي طالب بهي جالي رهي -شهلشاه دهلی ایم آبا و اجداد کے تنصب کو حیرباد که کر بہلے آرده ارر پهر بلکال میں پلاتگویں هوا۔

تھے - وہ کھلے میدان میں ایک جگہ دَتَ کر لرتے سے گریر کرتے تھے - اِن کا قاعدہ تھا کہ موقعہ یاکر دشمن پر چھاپہ مارا ' مال و اسعاب لوتا ' اور فوراً جنگلوں میں عائب ھو گئے - سکھ، سواروں کے پاس ھلکا بھلکا اسعاد اور تیز طرار گھوڑے ھوتے تھے - اور آن کی آن میں دورکر چھپ جاتے تھے - لہذا وہ بار دار چھاپے مارکر دشمن کا داک میں دم کو دیا کرتے تھے - چفانچہ شہزادہ تیمور کو بھی انہیں مشکلات کا سامفا کرنا پڑا - تیمور مجبور ھوکر میدان جنگ سے لوتا - شاھزادہ کی لوتنی ھوئی فوج کا سکھوں نے تعاقب کیا اور وہ کھلیلی مجائی کہ تیمور نے لاھور چھوڑکر دریاے چاند کے کفارے دم لیا - دل حالصہ کے سردار حسا سفکھ چاندی کے سکہ ہر معصلہ دیل شعر لکھا گیا:

سکه رد در جهان فضل اکال ملک احمد گرفت حسا کلال

### پنجاب مرهتوں کے قبضہ میں

گو سکھ لاھور پر قابص ھو گئے اور اُنہوں نے اپنے نام کا سکھ بھی حاری کر دیا مگر اِس وقت تک اِن میں اِتنی طاقت نہ تھی که دیر تک لاھور در ابنا تسلط قائم رکھ سکنے ۔ چنانچہ کمک آبے پر شاھزادہ تیمور نے اُنہیں لاھور سے نکال دیا ۔ اُدھر احمد شاہ ابدائی کے وکیل بحیبالدولہ حاں کے خلاف دھلی کے وریر سارشوں کا حال تیں رہے تھے

بہت مشکل کلم تھا ۔ شہنشاہ دھلی نے پلھاب در دوبارہ
ایدا تسلط جمانے کی کوشش کی جس پر احدد ساہ ایدائی
نے جھلجائز چوتھی بار ساء ۱۷۵۵ع کے شروع میں ھلد
پر حملہ کھا ۔ آبے بیائے شاھزادہ تھمور کو ٹھور کا موبیدار مئرر
کیا اور حود دھلی کی طرب بڑھا ۔ سرھڈ در تبلتہ کرکے
دھلی پہنچا شہر کو دل کھول کر لوٹا ' بجھبالدولہ حل
روھیاء کو دوبار دھلی میں بطور آبے وکیل کے چھورکر
واپس لوٹا ۔

#### سکیوں کا لاهور پر تسلط سنہ ۱۷۵۱ - ۱۷۵۸ ع

احدد شاہ آبدائي کے پہ در پہ حملوں کا یہ تعیجہ ہوا کہ پلتجاب میں سخت بدلطني پیپل گئي ۔ آب پلتجاب میں سخت بدلطني پیپل گئي ۔ آب پلتجاب میں کوئي آیسي مستقل حکومت نہ تھی جو یہ آبتری درر کر سکتی ۔ جہائنچہ سکیر جتھددار آیسے بادر موقع سے فائدہ میں کہاں کوٹاھي کوئےوائے تھے ؟ آئیوں نے فائدی طاقت کو کئي گئا ریادہ کر لیا تھا ۔ اُن کی باقاعدہ فرے یعلی دل حالت بن چکی بھی ۔ اُن میں بیسیوں فرے یعلی دل حالت بن چکی بھی ۔ اُن میں بیسیوں نئمی سیمساٹر پیدا ھو چکے تھے ۔ شہزادہ تیمور معمولي حالم تھا جس کا دباتا سکھوں کے بائیں ھاتم کا کم تھا جوٹیمی بدور نے سکھوں کے مقدس مقام آمرتسر آور اُن کے خلامہ رامرونی پر جملہ کیا سکیر ھزاروں کی تعداد میں جمع ھو گئے آور اگئل آگال کے نعرے مارے ھوئے دھیں میں ماھر ہوگ دو۔ سکیر یہ ترتیب لواڈی کے طریقوں میں ماھر

نے بے وفائی کی اور میدان جنگ سے واپس لوت گیا ۔
یہ دیکھ کر نواب معین الحلک نے اپنے آپ کو احمد شاہ
ابدالی کے حوالہ کر دیا ۔ ابدالی بے اُس کی بہادری و
شجاعت سے خوش ہوکر پنجاب کی صوبیداری اُسے ہی
سخش دی اور خود تقریعاً ایک کرور روپیہ نظور حراج لیکر
واپس کابل نوت گیا \*\* ۔

### میر منو کی وفات

اں براب میر منو نے احمد شاہ ابدالی کے نائب کی حیثیت سے بے دھت ک حکومت کربی شروع کی مگر عمر نے رفا نہ کی ۔ تین ماہ کے بعد ایک رور گھوڑے سے گرکر مر گیا ۔ اُس کی بیوہ بیگم نے صوبیداری کا انتظام کرنا چاھا ' مگر ایسے بارک وقت میں عورت کے لئے حکومت کرنا

<sup>\*</sup> درواں امرفاتھ نے اپنی کتاب " ظعرفامت رنجیت سنگھ" میں میر منو اور شاہ ابدائی کی ملاقات کو یوں بیاں کیا هے - که شاہ نے میر منو سے بوچھا که " تبہارے ساتھ کیا سلوک کیا حائے? دد فوحواں منو نے بےدھورک حواب دیا که اگر تم تاحر هو تو مجھے بیچ دو د اگر تم قصاب هو تو مجھے رها کو دو - اگر تم بادشاہ هو تو مجھے رها کو دو - آس کے بعد احمد شاہ نے پوچھا دد اگر میں تبہارے هاتھ میں تیں هوتا تو تم مجھ سے کیا سلوک کرتے ? نواب نے کہا دد میں خودمختار نہیں هوں اپنے بادشاہ کی نبکحالی اور اپنی مجبوری کی حالت کی وحد سے آپ کو لوھے کے پنجورہ میں قال کو شہنشاہ کی خدمت حالت کی وحد سے آپ کو لوھے کے پنجورہ میں قال کو شہنشاہ کی خدمت میں دھلی رواند کو دیتا " - دیکھو صفحہ ۱۱۳ مدکور -

کے تریب سکھوں نے ایک تلمت تعمیر کھا جس کا نام اُنہوں نے رامرونی رکھا – اسی اِٹٹا میں سکھوں کے ایک زبردست جونیل سردار جسا سنٹھ کاٹل نے مختلف سکھ چٹھوں کو ایک عی نظام میں گائٹے دیا جن کو ملاکر اُس نے ایک فوج تھار کو لی – اِس کا نام دل حالصہ رکھا – یہ سکھوں کی سب سے بہتی باقاعدہ سیاہ تھی جو اُنٹ جرنیل کے ماتحص تھی –

#### نوات میر ملو کی اطاعت

نواب میر منو (معیںالملک) نے جب اینی صوبیداری کو مستنصكم كرلها توسكهون كي طرف توجة مواثول كي - أس نے پلجاب کی حالت بہتر بنانے کے لئے سخت گیری کی پالیسی احتیار کی ۔ مگر سکھیں کی حوش قستی سے احمد شاہ ایدائی نے ملد پر درہارہ حملہ کیا ۔ اس دفعہ میر ملو نے ساہ کی أطاعب قبول کر لی اور گجورات سیالکوت پسرور وفیرہ اضلاع کي کل آمدنی بطور حراح ديلي ملطور کي - احمد ساه وأيس افغانستان جلا كيا - تين سال كذر كيم مكر ميرمنو ئے حراج ته بهیجا ۔ احد شاہ نے براب معیں البلک کو عہد شکلی کا مراج چکهانے کے لگے دلیجاب پر تیسری باریبرش کی - میر ملو بھی مقابلہ کے لگے تھار ہو گیا - دوانی فوب الہر شہر کا بھار ماہ تک متعاصرہ کئے پڑی رہی ۔ شہر میں سامان رسد عتم هو گها ۔ مير ملو تے تلگ هو كو جلگ كونا قرین مصلص*ت سنجها - لوائی مهن میر ما*و کا جرنهل دیران کورا مل کام آیا - اُس کے دوسرے افسر آدیاء بیگ

سنه ۱۷۳۷ع میں نادر شاہ قتل کر دیا گیا تو احسد شاہ أفغانستان كا بادشاه بن بيتها \_ نادر شاه كے هندوستان پر حمله کے وقت احمد شاہ بھی اُس کے ساتھ, تھا اور سلطنت مغلیہ کی بےسروسامانی سے محوبی واقع هو چکا تھا - پس شاہ موار خال کی دعوت کو محوشی منطور کر لیا اور کنیر تعداد لشکر کے ساتھ دریائے اتک کو عبور کرکے بنجاب میں آ موجود ہوا ۔ لیکن اِس عرصة میں دربار دھلی کے سبحهانے بچھانے سے شاہ بوار راہ راست ہر آ چکا تھا۔ چنابچہ اب ابدالی کی مدد کرنے کی بجائے اُس کے مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ مگر احمد شاہ کب تلنے والا تھا۔ درانیوں کے ایک ھی حملہ نے شاہ نوار خاں کی فوج کے چھکے چھڑا دئے ۔ شاہ نوار الھور سے بھاگ نکلا ۔ احسد شاہ لاھور سے دھلی کی طرف بوھا ۔ سرهند کے مقام بر دوبوں فوجوں کی متھ،بھیر ھوئی - اِس حنگ میں وریر سلطنت کے بیتے میر منو بے بہادری کے وہ حوهر دکھائے که دشمنوں نے بھی داد دی ۔ ابدالی کو شکست هوئی اور اُسے اپنا سا منه لیکر واپس هوا پرًا - شهنشاه دهلی نے خوش هو کر میر ملو کو بلصاب کا گورنر تعینات کیا ۔

# دل خالصه کې بنيان

احد شاہ اندالی کا حملہ سکھوں کے لئے ابر رحمت ثابت ھوا ۔ ایک طرف اُنہیں حکومت بنصاب کے مطالم سے کچھ عوصہ کے لئے رہائی ملی ۔ دوسری طرف اِس حالت انتری میں اُنہیں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا موقعہ مل گیا ۔ امرتسر

جرار نوج لیکو سکھوں در حدادآور ہوا ۔ سکھوں کو شکست موئی اور سککورں نوجواں سکھ بھاٹکے ہوئے گرفتار کو لئے کئے جانہیں بہایت پرحسی سے الھور میں انتال کیا گیا ۔ یہ جکہ شہیدئلم کے نام سے مشہور ہے۔

#### بهائيوں كا تنازع

ایس آباد کی اوائی کے بعد گوربر العور نے سکھیں بر حد درجہ کی سختی شروع کی - افلب تھا که اِن بینچاروں کو درجہ کی سختی شروع کی - افلب تھا که اِن بینچاروں کو مصیب عرفے تھے مگر حویئے قسمت سے زماته میں دیکھلے بصیب عرفے تھے مگر حویئے قسمت سے ارد شاہ نواز حال میں جھگڑا شروع هو گیا - آھرگز شاہ براز حال اور شاہ نواز حال اور أسے پنجاب سے باهر اُج برے بہائی در فالب ایا اور اُسے پنجاب سے باهر نکل دیا - حود صربه ملتال و العور در قابض هو گیا - یختیل حال نکال دیا - حود صربه ملتال و العور در قابض هو گیا - یختیل حال نکال دیا - حود صربه دادی سے دست بردار هونا پوے - پس قرا که مہادا اُسے صوبدداری سے دست بردار هونا پوے - پس ایدانی سے مطاو کتابت سروع کی اور اُسے هاد پر حمله ایدانی سے حط و کتابت سروع کی اور اُسے هاد پر حمله کرنے کی دعوت دیے -

احمد شاہ ابدائی کے حملے سلم ۱۷۴۸ع سے سلم ۱۷۹۱ع تک

احدد ساہ افغانستاں کے آبدائی یا درانی قبیلہ کا سردار تھا اور قادر شاہ کے پاس ایک معزز عبدہ پر مستار تھا ۔جب 4 اُس کے بعد مرهتے اور دلیر هو گئے۔ شاہ دهلي کے علاقہ میں بھي لوت مار شروع کر دی اور علاقہ پر علاقہ فتعے کر لیا۔ چنانچہ بیس سال کے اندر هي اندر اُنہوں بے گجرات ، مالوہ ، اور بندیلکھنڈ پر اپنا پورا تسلط جما لیا ، بلکہ سنہ ۱۷۳۷ع میں مرهتہ سرداروں نے دهلي کے قرب و جوار کو خوب لوتا ۔ سنہ ۱۷۳۹ع میں نادر شاہ کے حملہ نے سلطنت معلیہ کی رهی سہی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا ۔ سکھ مغلیہ کی رهی سہی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا ۔ سکھ نوجوانوں کے لئے یہ نادر موقع تھا۔ اِس سے اُنہوں نے پورا فائدہ نوجوانوں کے لئے یہ نادر موقع تھا۔ اِس سے اُنہوں نے پورا فائدہ اُتھایا۔ دریائے راوی کے کنارے ایک دو قلعے بھی تعمیر کر لئے۔ اُتھایا۔ دریائے داوی کے کنارے ایک دو قلعے بھی تعمیر کر لئے۔ اُتھایا۔ دریائے داوی کے کنارے ایک دو قلعے بھی تعمیر کر لئے۔ اُتھایا۔ دریائے داوی کے کنارے ایک دو قلعے بھی تعمیر کر لئے۔

## ایمن آباد کی جنگ - سند ۱۷۴۵ع

سفة ۱۷۲٥ع کے قریب سکھوں کی ایک بڑی جسیعت لاھور کے نودیک قصبہ ایس آباد میں جسع ھوئی - لاھور کے صوبہدار نے آنہیں منتشر کرنا چاھا اور ایک فوج کی سرکردگی میں دیوان جسپت رائے کو روانہ کیا - بڑے گھمسان کی جنگ ھوئی - سکھ نہایت جوش خررش سے لڑے - ایک منچلا سکھ نوجوان دیوان کے ھاتھی کی دم پکڑ کر اُوپر چڑھ گیا اور تلوار کا ایک ایسا ھاتھ مارا کہ دیوان کا سر تن سے جدا ک دیا ۔ سر اُتھاکر نیچے چھلانگ ماری اور دور گیا - یہ دیکھ کر دیوان کی فوج کے دائن اُکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ کر دیوان کی فوج کے دائن اُکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلی - حسینت رائے کے قتل کی حدر سن کر اُس کے بھائی دیوان لکھیت رائے کے قتل کی حدر سن کر اُس کے بھائی

ته نيو إن جتهوں كے ركن ايك هي مذهب كے پيورته اور پئتيم كي حفاظت هو شخص اپنا مقدم قرض جاتفا تها اِس لئے هو ايك جتهدار دوسرے كي مدد كرنا ادنا دهر حيال كرنا تها اور اِس كے لئے هر دم تيار رهفاتها يه تمام حته ايك هي مقصد كے مثلثي ته جو پئتيم كي طاقت كو بوهانا اور مهموط كرنا تها

#### سلطلت دهلی کی ناگفته به حالت

إن دلون سلطلت دهلي يهت گنزور هو چ*کی تهی* ملک میں جاروں طرب ایٹوی بھیلی ہوٹی تھی ۔ ملک کی حالت مدهارنے والی کوئی زیرنست طاقت مہجود نہ تھی۔ سلطنت دهلی کا شهراره بکهر چکا تها۔ آیسی حالت میں سلطلت دهلی کے صوبهداروں کو اپنی اپنی حود مطار ریاستیں قائم کرنے کی فکر داملگیر تھی۔ وہ دربار دھلی کو اثرداع کیہ کر اپنی طاقتوں کو مستحکم کرنے لئے - چلانچہ دکل کے سربددار أسف بجاه نظام الملك نے حيدرآباد مهن ايغى حود مطعار ریاست قائم کر لی علیورسی حال نے بلکال پر قبقے کر لیا۔ لراب وزير صوبه أودهم مين جا بيتها \_ بعد مهن يد نهايت زيردست ار طاقتور ریاستیں بن کلیں - سلطانت دھلی کے صوبعدارس کے عالوة مرهالے بهي سلطانت مالية كو ديائے كي كوسش ميں سرگرم تھے۔ مرهائوں نے آچے اندرولی احتلافات هاکر اِتنی طالت عامل کر لی که شبلشاه دهلی نے ساء ۱۹۱۹ع میں باللمند شاهی قرمان کے ڈویعہ اُنہیں عودمتققار حکسران تسلیم کو لیا

سکھم جوان پہاڑی علاقوں سے باہر مکل کھڑے ہوئے اور لوت کھسوت کا کام شروع کر دیا ۔ اِن میں سے بعض نے مادر شاہ کے کیمپ پر بھی چھاپہ مارا اور بہت سا مال و استاب لیکو روپوش ہو گئے۔

# سکھ جتھوں کی بنیاد

اِس طرح چهاپي مارنے ميں اِنهيں نهت کاميابي هوئي ۔
اِن کے حوصلے برَه، گئے اور يه لوگ بيس بيس پيچاس پيچاس کے حتهے بنا کر ادهر اُدهر گهومنے لگے ۔ اِنهيں جهاں موقعة ملتا وهاں هي هاته صاف کرتے ۔ روپية ريور مال مويشي وعيرة لے کر عائب هو جاتے ۔ يه سيدهي سادي رندگي بسر کرتے تھے ۔ هر ايک سکه کے پاس ايک تيورفتار گهورا اُ ايک تلوار اُليک برچهي اور دو اُورهنے کے کمیل هوتے تھے ۔ لوت کا روپية يه ضايع نه کرتے بلکه گهورے اور سامان حرب خريدنے ميں صوف يه ضايع نه کرتے بلکه گهورے اور سامان حرب خريدنے ميں صوف کيا کرتے تھے ' حس کا نتيجه يه هوا که بهت سے منچلے بوجوان سکھوں کے جتهوں ميں شامل هونے شروع هو گئے ۔ هر نئے رنگورت کو ايک گهورا اُ ايک تلوار ' دو کمیل مل جاتے هر نئے رنگورت کو ايک گهورا اُ ايک تلوار ' دو کمیل مل جاتے هر نئے ۔ اِس طرح سکھ حتهوں کي تعداد برهني شروع هو گئے ۔

### سکھ جتھوں کی طاقت کا راز

هر ایک جنهے کا ایک سردار هوتا تها ۔ جسے جتهه دار کہتے تھے۔ هر جتهدار لوت کا مال اپنے سپاهیوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا تها ۔ اِس وجه سے جنهه میں کوئی با اتفاقی پیدا به هوتی تهی۔ اور سب سپاهی جنهه میں پیوسنه رهنے

### دوسرا مات

پنصاب میں حالصہ راح کا قائم ہوتا سلم ۱۷۱۹ع سے سلم ۱۷۹۴ع تک ملمہ بہادر کے بعد سکھوں کی حالت

بلید بہاس کے تعل کئے جانے کے بعد سکھیں کا کوئی رمبر نہ رہا۔ مبدالصد حال نے یہی تشدد کی پالیسی احتیار کر لی اِس لگے سکھیں کو مجہوراً پتجاب کے شیر جھو۔ کر پہاروں میں مناہ لیلی پڑی ۔ جو سکھ اِن مصالب کو برداشت نه کو سکے وہ سکھ مت کے ظاهری بشانوں کو چھور كو هلدو سوسالتي مين مل مل كلي \_ جلالتهه بيس سال تک مکین کو سطت سے سطت اڈیٹیں سیلی پریں - مگر گورو کے مریدوں نے نوبی عالی هندی ہے اِن سب کو برداشت کیا اور پیشائی پر ڈوا بل تہ آئے دیا۔ گوروؤں کی قرباتیاں هر وقمت أن کے مداهر رهتی تهیں ۔ یہی أن کو پلتھ کی عفاظت اور عدمت کے لگے هو دم مستعد رکھتی تهیں جونہی اِنہیں موقعہ ہاتھ آتا تھا یہ لوگ لوٹ مارکے لگے میدائی میں آ موجوہ ہوتے تھے - سلت ۱۷۳۹ع میں پہلی بار اُنہیں ايسا سوقعه هاتهم آيا إس سال نادر شاء راللے ايرل ع متصومتان پر حمله کیا اور شهلشاه مملی کو شکست فاص دیکر شہر دھلی کو حوب لرانا اِس ھلنجل سے قائدہ اُٹھا کو

### بنده کی بهادري

عدد نے گورو گودند سنگھ کے سیاسی مقصد کو پورا کرنے میں همہوں نے جنگی لتحاظ سے نمایاں ترقی کی ۔ لگاتار آقھ ہرس تک یہ لوگ باقاعدہ سپاھیوں کی طرح شاھی انواج کا مقابلہ کرتے رھے اور اِس آرمائش میں یہ پورے اُنرے ، بلدہ کی اعلیٰ درجہ کی سیمسالاری نے اِن میں دئی روح پہونک دی ۔ حبیلم سے سرهند تک علاقہ تقریباً ایک سال تک سکھوں کے حبیلم سے سرهند تک علاقہ تقریباً ایک سال تک سکھوں کے تنفیہ میں رہا ۔ ملک کے نظم و سق کے لئے بندہ بہادر نے مسلمان کو ملکی انتظام کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ حاکموں کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ واس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی اور رات چوگئی اس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی اور رات چوگئی سالے آئے صحیحہ باب کردو کے اعتقاد کو رویتہ میں سولہ آئے صحیحہ باب کو دکھایا ۔

کے ساتھ پنجباب پہلجا اِس اثناء میں بلدہ ناهل کے تلعہ سے بہاگ تکلا اور جمرل کے پہاڑی علاقہ میں پلاہگڑیں موا۔ بہادر شاہ کو عمر نے رفا نہ کی اور فروری سلم ۱۹۱۲ع میں تموں تموں تموں کے بات کی رفاض پر اُس کے بیٹرس میں حسب معمول تخت حاصل کرنے کے لئے جاگ جہائی بہائو شاہ کا برا بیٹا جہائدار شاہ تعریباً ایک سال کی تخت پر متعکی رها مگر سلم ۱۹۱۳ع میں وہ بھی اور بھی جہتے فرم سیر کے هاتیس تحل هوا س

#### یلت• کي سرکوبي

شاهی حالدان کی یه حالقجاگی سکهس کے حق میں عطية قيب ثابت هوئي - بلنه في موقعة كو فليست حيال كيا اور مهدائي علاقه ميں آ مهجود هوا - دريائے بياس اور راوي کے درمیاں گورداسپور کے تردیک ایک مستنصم قلعه تعمیر کیا اور رهاں سے سرهاند کے عا33ء میں لوٹ مار برپا کر نبی ۔ شهلشاء قریسیر جب سفه ۱۷۱۹ع میں حالکی تفارعات سے قارغ هوا تو بلده کی طرف توجه میڈول کی اُس لے اپنے تورائی جرنیل عبدالصند حال کو بهاری تریضانه کے ساتھ بلدہ کی سرکرہی کے لگے روانه کیا۔ سکھوں نے ٹہایت فلیری سے مقابلت کیا ا مگر آجرکار بلدہ اور اُس کے همراهی گررہ امیر کے قلعہ میں محصور ہو گئے جو یعد میں گرنتار کر لئے گئے۔ بلدہ ایک آھنی پلسورہ میں بند کر کے دهلی لایا گها جهان أسے سطمت الدیت سے تعل کر دیا گیا

بندہ چند روز گوروجی کی خدمت میں رھا ۔ گوروجی قیافہ شناسی میں ماھر تھے ۔ فوراً تار گئے کہ اِن بھکوے کپروں میں راحپوتی خون اور غضب کا ایثار چھپا ھوا ھے ' یعنی گودروں میں لال موحود ھے ۔ پس بندہ بیراگی کو قومی خدمت کی ترعیب دس اور اُسے اپنا باقیماددہ سیاسی کام پنصاب میں حاکر پورا کرنے کی ھدایت کی ۔ بندہ فوراً تیار ھو گیا اور گورو گوبند سنگھ جی سے اُن کے مریدوں کے نام خطوط لیکر پنجاب پہنچا ۔

### دنده کی سرگرسی

فوجي لحاظ سے پنجاب کي حالت پہلے سے اندر تھی۔ شاهی فوج تیس سال کے طویل عرصه سے دور دراز دکن کي لائائيوں میں مصروب تھی۔ اورنگریب حو بڑا ربردست شہنشاہ اور تجربهکار حرنیل تھا شکار اجل هو چکا تھا۔ پنجاب میں کوئی لائق فوحي افسر موحود نه تھا۔ بندہ حنگی معاملات میں ماهر تھا اور اعلیٰ درحه کا سپهسالار تھا۔ پس اُس نے دو تین سال کے اندر هي حھلم سے سرهند تک تمام علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور اِس علاقه پر قابض هو گیا۔

### شاهی فوج کی بےچینی

اِس کے بعد بندہ نے سرمور کی پہاری ریاست پر جو دریائے ستلج اور حسنا کے درمیان واقع ھے قبضد کر لیا ۔ جب یہ دل شکن خبریں بہادر شاہ بادشاہ دھلی کو دکن میں لگاتار ملیں تو وہ بندہ کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور بری عجلت

جہتی جائتی مورت تھے۔ اور یہی روح اُنہوں نے اُپانے مریدوں کے دلوں میں کوٹ کو بھر دی تھی۔ ع

سیرا مو پہنچانٹے جو لڑے دیں کے هیت پرزا پرزا کت جائے پر کبور نے چوروے کیدت

پنائچة إس آزائس کي جاک ميں گورو گوبلد صائع لے اوليہ بهاروں بيتے اور سيکورں جانگار مريد قربان کو دئے - مريہ بهاروں بيتی يہی حربيآلونة وصيت آچ بيروژن کو کو گئے - يہي وقت اور يہي جاگی روح تهي جو آرے وقت ميں سکھرن کے کم آئي آور آئهيں وندة رکھا - جس وقت نه تو سکھرن کا کوئی گورو تها اور نه هی سياسي رهانا اور شوسري طرف حکومت وقت آن پر سخت بے سخت تشدد بريا کو رهی تهي ، ايسي نازک وقت ميں بهي سکھرن کے حوصاء کو هاتم بي نه ديا ، برابر جاگ جاري رکبي آور آخر کا پنجاب ميں لياني حکومت تائم کرنے ميں کامياب هو گئے - يہ سب گورو لياني ميں کامياب هو گئے - يہ سب گورو ليانيد سائلم کی آن تھی کوششوں کا تعينچه تها -

بلدت بہادار سلم ۱۷۰۸ع سے سلم ۱۷۱۹ع تک
اگریچک گورو گوبلد سلکم سکموں کے آستری گورو تھے
مگر وہ سیاسی کلم جاری رکھنے کی فرض سے بلدۃ بھزاگی
کو اپنا جاتشیں مقرر کر گئے - بلدۃ بھراگی ڈاس کا راجہوت اور
جمین کی ریاست پرنتچم کا باشندہ تھا - جوائی ھی میں
گہربار جمیز کر انقیر ھو گھا تھا - پھرتا پھراتا ترینائے گودلوری
کے کنارے جا پہنچا تھا اور اینچل کر کے قریب ھی متھم
تھا - بہاں ھی گورو گوبلد سلکم نے آس سے مقاتاسا کی ۔

حلک شروع کو دی - ابتدا میں اورنگزیب اُن کی زیادہ امداد نہ کو سکا 'کیونکہ وہ خود دکن کی مصیبتوں میں مبتلا تھا حہاں مرهتوں لے اُس کی قوح کا ناک میں دم کو رکبا تھا - اس لئے اِن راحاؤں کو شکست هوئی - اِن پلتحات کے صوبهداروں لے اِن کی مدد کے لئے فوج بیعجی ۔ یہ حلک گیارہ بارہ سال تک حاری رهی - اِن لوائیوں میں گوروحی کے چاروں بیتے اور بہت سے حانثار مرید کام آئے - گوروحی کے جاروں بیتے اور بہت سے حانثار مرید کام آئے - اُخرکار سلم ۱۹۷۷ع میں گوروحی پلتحات چھوڑ کو دکن چلے گئے اور رهیں دریائے گوداوری کے کنارے اینچلنگو کے متام پر اُزتالیس سال کی عسر میں اس دنیا سے کوچ کو گئے ۔ \* گورو گوبند سنگی کا حصول انجام

گورو گوبند سنگھ نے سکھوں میں آرائی کی بئی روح پھونک دی ۔ سکھوں میں ایثار کا مادہ پہلے بھی موجود تبا کیوں کہ سب سکھ گورو صاحبان بذات خود ایثار کی رندہ مثال تھے اس لئے ہر ایک سکھ پنتی کی خدمت اور حفاظت اینا فرض اولین سبحھتا تبا ۔ مگر اب گورو گوبند سنگی کی هسنی نے سوئے پر سہاگہ کا کام کیا ۔ ان کی حنگی تعلیم نے سکھوں کی چلیلی طبیعت کے لئے ایک نیا دروارہ کیول دیا اس سیاھیات کی چلیلی طبیعت کے لئے ایک نیا دروارہ کیول دیا اس سیاھیات روح نے سکھوں کو ملک اور مذھب کی آرائی کے لئے مرنے مارنے کی لئے تیار کر دیا ۔ گورو گوبند سنگھی حود قربانی و بہادری کی

<sup>&</sup>quot; گورو گونند سٹگھ کے ایک پٹھاں مٹارم نے موقع پاکو اُں کے سینے میں چھري گھونپ دی جس کے رحم سے وہ چلد روز بعد چ*ل* بسے -

فیر کر کے گیرو گریڈن نے اِسی میں مصلحات سنجھی که کیے مرمد کے لئے پہاری مالانہ میں پناہ لی جائے - حالتین بہ ضلع البالد کے تودیک ریاست سرمور کے پہاروں میں ملاد کہی ہوئے اور بیس سال تک نہایت حامرشی کے ساتم اپلے کام میں سرکومی سے مشعول رہے ۔ اس قلیل عرصه میں الهبن في الله مريدون كو أس زيرنست قومي حدمت كي للي بالكل تهار كر لها جو وہ سراتجاء دينا جاھتے تھے۔ اُنہيں نے پنتی میں کئی لئے قاعدے جاری کئے۔ اپنے مریدوں کا نام سكم كي يجائے سلكم ركها - أنهين قلون جلك مين ماهر هرنے کی هدایت کی۔ حکم پلٹم کو حالصہ کا حطاب دیا اور یہ بات اُن کے بشربی ڈھن بشین کر دی کہ حدا کا مانی تسہارے سر پر ھے اور جب تم دھرم اور ملک کی حفاظت میں لروائع تو قائم کی دیری فرور تسارے ساتھ رهیائے -

#### پہاڑی راهاؤں اور معلوں سے هلک

اسی عرصه میں گورو گوبلد سائیم نے دویائے جمال اور سٹلم کے درمیائی کوهستائی علاقہ میں اپلی حفاظت کے لئے پین پیٹھ ' چمکور اور مکھوال وفیرہ چلد مفبوط ٹلمے ہیں تعمیر کر لئے تھے ۔ ساء 1990ع میں گوررجی نے هندور ' المان ' اور تائمگڑھ وہیرہ کے پہاڑی هندو راجاؤں کو ترمی جلگ میں شریک ہوئے کی دعوس دی ۔ مگر معل بادشاہوں کے باجگزار راجاؤں سے ایسی توقع کب ہو سکتی تھی ؟ برعکس اُس کے بہاڑی راجاؤں نے مل کر گوررجی کے ساتھ برعکس اُس کے بہاڑی راجاؤں نے مل کر گوررجی کے ساتھ

بعد سنه ۱۹۷۵ع میں اورنگریب نے انہیں دھلی بلا کر قتل کروا دیا ۔

گورو گوبند سنگھ سند ١٩٧٥ع سے سند ١٧٠٨ع تک گورو تیغ بہادر کے بعد اُن کا بیتا گوبندرائے (گوبند سنگھ) گدی پر جلوہ افرور ہوا ۔ گورو گوبند سنگھ سکھوں کے دسویں اور آخری گورو تھے۔ اُس وقت اُن کی عسر صرف پندرہ سال کی تھی ۔ وہ سچپن سے ھی سے الئق اور دوراندیش تھے ۔ گذشته ستر سال (سنه ۱۹+۹ع سے سنه ۱۹۷۵ع) کے عرصه میں اُن کے خاندان اور پنتھ پر جو ستتیاں ھوئیں وہ سب اُن کے پیش اطر تھیں ۔ اُن کے پردادا گورو ارجن دیو اور دادا گورو هرگوبند پر جہانگیر نے حو عتاب برپا کئے تھے وہ اُن سے غافل نه تھے ۔ سکھ اِن واقعات سے پہلے ھی بدظن ھو رھے تھے ۔ اب گورو تیغ بہادر کے قتل نے اُنہیں گورسنت سے اور بھی بدكمان اور منتفر كرديا - اوركزيب كى مذهبي بالسي ھندؤں کے حق میں رھر قاتل کا حکم رکھتی بھی۔ اِس لئے هندو رعایا اُس سے بہت باراض تھی ۔ دکن میں شواجی هندو دھرم کے نام پر اپیل کرکے ھندؤں کو اپنے جھنڈے تلے جسع کر رہا تھا۔

## ندًي پالسي

رمانے کی رفتار دیکھ کر گورو گوبند سنگھ نے بھی اس قسم کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ گورو گوبند بھی خوردسال تھا ۔ نیز سکھوں میں خود ابھی بہت اتعاق به تھا ۔ اوربگزیب غیط و غضب کی باھوں سے سکھوں کو دیکھنا تھا ۔ اِن اُمور پر

أن كے تعلقات اچھے رہے - كنتیم عرصة كے بعد جہالگير لے

اُن كے والد كے جورمالة كي دو لائم كي رقم طلب كي

مگر اُنہوں نے صاف جواب دے دیا - بادشاہ نے اُنہیں گوالیار

كے قلعة میں قید كو دیا - كنتیم عرصة بعد اُنہیں جیل

سے رھائی مئي - اب اُنہوں نے اُنچ پلتیم كی كنزرر حالت

پر فیر كیا اور فرورت وقت كو مد نظر ركب كر تهوري

سی فرج بوكر ركب لی اور اپنے صریدوں كو بھي هتھیار ركبے

كی هدایت كی

یہ سکھرں کے سب سے پہلے گورو تھے جاہدیں فیجی ارتدگی احتمار کرنے کی ضرورت محسوس ھوئی ۔ انہیں اینی ارتدگی میں پلتے کی ھستی قائم رکھنے کے لئے تیں مرتبه معل صوبهداروں سے جنگ کرتی پڑی ۔ ان تیلیں لاڑائیس میں گورو ھرگوبلد کا پلتے بہاری رھا ۔ گورو ھرگوبلد سلم ۱۹۱۳ میں اِس جہاں قائی سے رحاست کو گئے ۔ اُن کے بعد اُن کا پرتا گورو ھرزائے گئی شغیس ھوا ۔ \* گورو ھرزائے گئی شغیس ھوا ۔ \* گورو ھرزائے گئی شغیس ھوا ۔ \* گورو سنہ ۱۹۲۱ میں اُن کی وفات پر اُن کا چھوٹا لڑکا ھرکشن سنہ ۱۹۲۱ء میں اُن کی وفات پر اُن کا چھوٹا لڑکا ھرکشن کئی در بیتھا مکر اُس کا جلدی عی انتقال ھو گیا ۔ سلم کئی در بیتھا میں گورو تینے بہادر نے گئی سلمھائی ۔ دس سال کے

گررر هرگریاد کے پاٹے پینے سے ۔ گررددہ بڑا بیبا تھا ۔ جو اپنے والد کی زادگی میں ھی گوت ھو گیا ہوا ۔ ھورزائے اسی کا بیباً بھا ۔
 ایک بینے کا گام دیاردہائور تھا جو بعد میں ۱۹۲۵ع میں گدیائیدی ھوا ۔

تخت نشین هوتے هی اُس کے بیٹے شاهزاد؛ خسرو نے باپ کے خلاف بغارت کا علم بللد کیا اور آگرہ سے بیاک کر لاهور آیا - گروند وال کے مقام پر وہ گورو صاحب کی خدمت میں بھی حاضر هوا - اُنہوں نے شہراد؛ کے ساتم عمدردسی کا اظہار کیا - چلدو شاہ کی سازش سے یہ بات شہلشاء کے کانوں تک پہلیج گئی - حہانگیر نے حو سکم تحتریک سے پہلے هی بدظن تیا گورو صاحب پر دو لاکم روبیہ حرمانہ کو دیا - مگر اُنہوں نے حرمانہ کی ادائگی سے صاف انکار کر دیا مگر اُنہوں نے حرمانہ کی ادائگی سے صاف انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ هوا کہ وہ تعل کردئے گئے ۔ \*

گورو ارجن دیو کا تتل سکموں کی تاریخ میں ہوی اهسیت رکھتا هے - اس راتعہ کا اُن کی بعد کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر پڑا بلکہ یہ کہنا ناموزوں به عوکا که یه اُن مظالم کے سلسله کی ابتدا تھی جن کی وجہ سے اِس مذهبی اور اصلاحی فرقه کو محصوراً جلکی برقه بلنا پڑا۔ †

بعد کے چار گورو صاحباں سنہ ۱۹۰۹ع سے ۱۹۷۵ع تک گورو ارجن دیو کے بعد اُن کا بیتا گورو عرکوںند گدی پر بیتھا ۔ گورو هرگوںند کو اپنے والد کے تتل کا صدمه ضرور تھا لیکی پھر بھی کھچھ دنوں تک شہلشاہ جہاںگیر کے ساتھ

<sup>\*</sup> ديكهو صفحه ٣٥ توزك حهائكيري مطبوعه فولكشور پريس لكهنؤ -† إل تمام واتعات كا إس جهوقي سي كتاب ميں معصل ذكو كرنا ناممكن هه--

رامرداس نے شہر امرتسر کی بلیاد رکھی \* جو بعد میں سکھیں کی زیارت اور موکوی مقام بن گیا ۔ گورو اوجن دیو نے گرنتم سلمب مرتب کیا ۔ اِس طرح سکھیں کے لئے ایک نگی ۔ زبان ' ایک مقدس مقام اور ایک مقعبی کتاب تیار هو گئی ۔ فرشیک ایس فرقه کو پیوسته کرنے اور مقبوط بانانے کے تمام سلمان مہیا هو گئے ۔ گورو کے پھرو تعداد میں روز بروز برهنے لگے جن کے نقرائے اور چوھاوے سے گورو صاحب کی ساتانم الکے جن کے نقرائے اور چوھاوے سے گورو صاحب کی ساتانم المدنی بھی حاصی هو گئی ۔ اور انہوں نے درجانی اور دنیاوی لحاظ سے سرسائٹی میں بلدہ مرتبہ حاصل کو لھا ۔

#### گورو ارحن دیو کا قتل ۱۹+۹ع سی

گورو أوجن ديو كا فرزند أوجند هرگوبند جو يعد مين كسىنشين هوا يهت حويصورت أور هلومند لوكا تها حيالتيده صوبة پنتياب كم وزير مال ديوان چلدو شاه نے أس كم ساته أيلى بيتي الا رشته كرئے كي حواهش ظاهر كى - كورو أوجن ديو ئے كسي وجه بيد أسد منظور نه كيا جس پر ديوان جودو شاه أتنا ناراش هوا كه گوروجي كا جاتى دشن بن گيا - حسن أتناق سے چلدو شاه كو الاعتام ليائے كا موقعة بيي جلدى هاته آ گيا - جياتكير كے

شهر اموتسر کے لگے (مین اکار نے دی دی دی ۔ اکار کی افرام مدهدی پائسی کی وجلا ہے گرار رامداس کا غیلفاء کے ساتھ اچھا رسوم بھا - سکھ اولاء کی بے رحک آوک ایک ایک وجلا دلا بھی بھے کلا اُس (مائلا میں پائیر ہے لیکن ایک وجلا دلا بھی بھے کلا اُس (مائلا میں پائیر ہے لیکن الار ک بائل ہیں ۔

شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اس مت کے رهلما جسمانی ریاضت اور ظاهری طریقۂ عمادت کے قائل نہ تھے اور نہ هی ترک دنیا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس تعمریک کے متعلق یہ امر خصوصاً قائل ذکر ہے کہ ان تمام رهبورں نے اپنی اپنی ملکی عامفہم زبان میں اپنے خیالات کا پرچار کیا حسے هر شخص بآسانی سمجھ، سکتا تھا۔

### پہلے پانچ گورو صاحباں

گورو نانک دیو نے بھی تقریباً ایسے ھی خیالات کی تعلیم دی ۔ انہوں نے سلم ۱۵۳۸ع میں وفات پائی ۔ ان کی جگم گورو انگد گدی نشین ھوئے جنہوں نے نانک کے کام کو بہایت سرگرمی سے فروغ دیا ۔ گورو امرداس تیسرے گورو تھے حو سلم ۱۵۵۲ع سے سنم ۱۵۷۳ع تک گدی پر متنکن رھے ۔ ان کے بعد ان کے داماد رام داس حی گورو گدی پر جلوہ افروز ھوئے ۔ سنم ۱۵۸۱ع میں ان کا بھی انتقال ھوا ۔ ان کے بیتے ارحن دیو نے گدی سلمالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی بیتے ارحن دیو نے گدی سلمالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی گدی اِسی خاندان میں قائم رھی ۔

## مذهبی ضروریات کی تکهیل

سکھ مذھب کی بنیاد پڑے اس وقت سنر سال ھو چکے تھے ۔ اِس عرصه میں یه بحوبی حرّ پکر چکا تھا ۔ گورو انگد کو روحانی قابلیت کے علاوہ ربابدائی کا بھی ملکه تھا ۔ چنانچه انہوں نے گورمکھی حروف ایجاد کئے ۔ انہی حروف میں گورو نابکجی کی سوانع عمری لکھی گئی ۔ گورو

#### يهلا ناب

#### سکم مذھب کی ابتدا اور گوروں کا بیاں

#### سکم منحب کی بلیاد

سکم مذهب کی بلیاد گورو تاتک دیو نے پلدرهویں صدی کے آخر میں 3آئی تھی - یہ مہاتما سٹہ 1799ع میں پیدا ہوئے ۔۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا کھے که اِس زمالت میں همارے ملک میں بیکٹی مت کی لیر دورے زوروں پر تہی اور ملک کے هر حصة میں ماهبی دیشوا اِس نائے مت کا پرچار کر رہے تھے ۔ بھکت کبیر دارس ' سرامی ولبهر آچارية ، مهاتما چيتثنية وغيرة أنهي دخور أربلي دهارمك تعلیم سے عوام الناس کو مستنید کر رہے تھے ۔ بھکتی مت کی تعلیم بری سیدهی سائی تهی جس کا حاصه یه تها که حدا ایک هے اور هر جگه موجود هے لوگ أسے مختلف ناموں سے پکارتے هيں؛ مگو أس كے أحكم سب كے لئے یکساں میں - رید یا ڈرآں ' ہر مذہبی کتاب اسی کی طرب سے هے ' اِس لِکُے اُس کی عرب کرU هر اِنسان کا فرض هے ــ اِس کی بارگلا میں داِس پاس کی کوئی تمیز نہیں ۔ حواہ كوئي شوفر هو يا يرهس؛ هائنو هو يا مسلمان؛ هو شخص ائے لیک أعمال کی وجه سے حدا کی دوگاہ میں باریابی کا



مهاراحه ربحیت سنگهم [ ۱۵ اجارت پنحاب گررمنت ریکارت آس ]

دبباجلا

میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے - مہاراجہ کے ملکی ،
مالی اور فوجی طریقۂ حکومت پر جو کتیم هم لے لکھا ہے
وہ مہاراجہ کی گورنملت کے اصل گافڈات پر مہلی ہے جو که
هم نے حود مرتب کئے هیں - اِن مضامین پر هم گذشته
دس بارہ سال سے کتیم نہ کتیم لکم کر شائع کرتے رہے هیں
اور اب یہ چموٹی سی کتاب لکھنے میں انہی مضامیں سے
مدد لی ہے جسے هم ناهرین کی حدمت میں پیش کرنے

ھم اپنے عزیز دوست اللہ ھری رام گپتا ایم - اے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ھیں جاہوں نے اپنا آئیستی والت حرج کرکے اِس کتاب کے مسودہ کو پڑھلے اور اُس کی زباں دوست کرنے میں ھماری امداد کی -

هين.-

كلمرگ (كشيور) سيفا رام كوهلي سله ١٩٣١ع - كورساب كالم المور - باشندہ تھا ۔ مہاراجہ رنصیت سنگھ کے دربار کے ساتھ اُس کا کسی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہ تھا۔ اِس کتاب کے تاریحی واقعات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ھی ختم ھوتے ھیں۔ اُس کے مطالعہ سے معلوم ھوتا ھے کہ دوتی شاہ نے اپنا مسودہ اُس کے مطالعہ سے معلوم ھوتا ھے کہ دوتی شاہ نے اپنا مسودہ لکھتے وقت سوھن لال کی عمدةالتواریئے کے مسودہ کو بھی فیکھا تھا۔

اِن کتابوں کے علاوہ هم نے جنگ ملتان ' جنگ پشاور اور جنگ نوشہرہ کے لئے گئیش داس پنگل کے هندي چهندوں کا بھي استعمال کیا ہے ۔ گئیش داس کے چهند ابھی تک مسودہ کی شکل میں هیں ۔ اِن چهندوں کی ایک نقل همارے پاس بھی موجود ہے ۔ هم ابھی یہ نہیں بتا سکتے که گئیش داس کون ' تھا یا مہاراجہ کے دربار میں اُس کا کتنا رسوخ تھا ۔ مگر اِن چهندوں میں واقعات بڑی تعصیل سے بیان کئے گئے میں جس سے هم اِس نتیجہ پر ضرور پہنچتے هیں که هیں جس سے هم اِس نتیجہ پر ضرور پہنچتے هیں که ایک شخص مہاراجہ کا همعصر تھا ' بڑا باخبر تھا ' اور اُس کی واقفیت حاصل کرنے کے ذرائع بھی بالکل تارے تھے ۔

مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رندگی کے حالات لکھنے میں هم نے مذکورہ بالا فارسی کتب کا هی زیادہ استعمال کیا هے '
کیونکہ یہی کتابیں مہاراجہ کے عہد حکومت کا اصل حال بتاتی هیں ۔ انگریزی کتب کا بھی اِن کے ساتھ مقابلہ کیا هے اور جہاں تک ممکن هو سکا هے هم نے روایتیں اور کہانیاں بالائے طاق رکھ کر واقعات کو صحیتے اور درست شکل

سرهن الل کی کتاب عبدۃ التواریخ کے نام سے سلم ۱۸۸۵ع میں الهرر میں شاتع هوئي الهي لیکن آب یہ نایاب <u>ھ</u> ۔

دیراں امر تاتیم مہاراجہ کے مشہور دیراں راجہ دیاتا تاتیم کا بیتا تھا۔ وہ اپنے زماتہ کے تھایت قابل اُستاہ مولوی احمد بخص کا بیتا تھا۔ وہ اپنے زماتہ کے تہایت قابل اُستاہ مولوی احمد بخص کا بہت شرق تھا \* - اور یہی شوی اُنہوں نے اپنے اِس ہوبار اور قابل شاگرہ میں پھونک دیا - مہاراجہ کی حاص فرمائش پر دیراں امر تاتیہ نے مہاراجہ کی زلنگی کے حالات ساء ۱۸۳۳م اور ساء ۱۸۳۹ع کے درمیاں قلیداد کئے تھے - دیراں (مر تاتیم کو اپنے والد راجہ دیاتا تاتیم کے اعلیٰ عہدہ کا ہوا تاتدہ تھا 'کو اپنے والد راجہ دیاتا تاتیم کے اعلیٰ عہدہ کا ہوا تاتدہ تھا 'کیرنکہ وہ ھر قسم کی صحیحہ واقتیمت حاصل کو سکتا تھا ۔ کے نام سے سات ما 1914ء میں شائع کیا تھا ۔ اُس کے دیباجہ میں دیباراں امر تاتیم کی سبحت تسم حال درجے ہے۔

بوقى ساة كى تاريخ پلجاب مسودة كى شكل ميں هـ - يه ابهى تك شائع لهيں هوئى - إن كه لستاء القور كى يونهوسكي الابهرين ، ديال سلكم الابهرين اور پهلك الابهرين ميں موجود هيں - هم نے ديال سلكم الابهرين -والا نستاء استعمال كيا هـ م بولىشاة كا اصل تام قام محى الدين تها اور وه لدهيانه كا

مولوں صاحب نے سات ۱۹۱۶ع ہے سات ۱۸۱۹ع کک کی صناسال ووزائد
 کاڑوں بیس جلدوں میں موتب کی تھی - یہ مسودہ ابھی تک آن کے وارٹیں
 کے پاس موجود ہے =

موجود هيل - إن تمام ميل سب سے ريادة مستند منشى سوهن لال كي عمدة التواريخ ' ديوان امراته کا ظفرنامه ' رنجيت سنگه اور ميال بوتي شاة كى تاريخ پنجاب هيل - منشى سوهن لال مهاراجه كا درباري وقائعنويس تها - اُس كے روزنامچة ميں دربار كے روزانه واقعات درج هيل - واقعات كي تاريخ كے لتحاظ سے سوهن لال كى كتاب بالكل صحيح اور نهايت هى مستند هے -

کپتان وید کی درخواست پر اِسی کتاب کی ایک نقل مئی سنه ۱۸۳۱ع میں مہاراجه نے اُسے دی آبھی ۔ کیونکه کپتان وید انہی ایام میں لارہ ولیم بنتلک گوربرجنول کے حکم سے مہاراجه کی رندگی کے حالات پر رپورت مرتب کر رها تھا۔وید نے بعد میں یه مسودہ ولایت کی رائل ایشیاتک سوسائتی کے کتبخانه میں دے دیا جہاں یه ابھی تک موجود ہے۔ اِس مسودہ کے پہلے صفحه پر کپتان وید کے اپنے هاته سے لکھا ہوا منصله ذیل نوت بھی ہے ۔۔۔

ده میں یقین وائق کے ساٹھ یہ فیصلہ دینے کے قابل ھوں کہ واقعات کی سچائی اور تاریخوں کی درستنی کے لحاظ سے جو کہ میں نے نہایت باریک بینی سے دیگر مورخین کے ساتھ مقابلہ کی ھیں اور سکھوں کے درمیان اپنے سترہ سالہ قیام کے دوران میں خود ذاتی طور پر تحقیقات کی ھیں - یہ کتاب رنجیت سنگھ کی حیرت خیز رندگی کا سچا اور صحیح ربیکارت ھے ؟؟ -

کے ساتھ ھی کئی قسم کی مبالعۃ آمیز اور بازاری کہاتیاں اسلام دویں جاہیں وحق اور مرے نے ادای رپررقرس میں شامل کو دیں جاہیں وحق اور مرے نے ادای رپررقرس میں شامل کو لیا – جب یہ رپررقیں کتاب کی صورت میں شائع ھوئیں تو یہ کہاتیاں بھی تاریخ گا ایک حصہ بن گئیں – بعد کے مصلفین یکے بعد دیگرے انہیں اپلی کتابوں میں دوح کی مصلفین یکے بعد دیگرے انہیں اپلی کتابوں میں دوح کی اس کتاب میں مہاراجۃ کے زمانہ کی فارسی زبان کی سے مدی لے کر اس قسم کے معاملات پر روشنی تالیے کی کوشش کے معاملات پر روشنی تالیے کی کوشش کی بھے اور اس پر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی فت بوٹس میں بحث کی ہے ۔

میک کریکر جلوری سات ۱۸۳۷ع میں هلری ترنس کے ماتحت فربار تھور میں متمیں هوا تها - آنہیں دنوں آس نے اپنی کتاب کا بہت ایک کتاب کا بہت سا حصہ جو رنجیت ساتھ کے عہد حکومت سے تعلق رکھتا هے ملشی سوس الل اور دیواں امر ثانم کی فارسی کتابوں سے احد کیا گیا ہے -

کلنگہم کی مشہور تاریخ الگریزوں اور سکھوں کے باھیے تعلقات اور رنجیت سلگیم کی وفات کے بعد کے دربار العور کے حالت کے لگے فنظیم باتنصیل اور نادر کتاب ہے۔ مگر اِس میں مہاراجہ کی زندگی کے حالات اِس قدر وفاحت سے بیاں نہیں کئے گئے۔

انگریٹی کتابیں کے عالمہ مہاراجہ رانجیت ساتھ کی زانگی کے حالت اُس کی حدیر حیات میں انہی ہاری فارسی کتب میں بہی

مہاراجہ رَنجیت سنگھ کے حالات رندگی پر اُردو میں كتاب لكهنے كي درخواست كي كُنُي تهي - چلانچه مصنف نے پوري توجه سے اس کام کو هاتھ میں لیا اور آس كا نتيجه آج ناطرين كي خدمت ميں حاضر هے - الكريزي زبان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رندگی کے حالات پہلے پہل پرنسپ ، کپتان مرے ، میک گریگر اور کلنگھم نے سنہ ۱۸۳۳ع اور سنت ۱۸۵۱ع کے درمیانی عرصه مینی شائع کئے ۔ اِس کے بعد سر لیپل گرفن اور سید محمد لطیف نے ریادہ تر انہیں کتابوں کی بنیاہ پر اپنی تصنیمات مرتب کیں -گو سید محمد لطیف نے مہاراجہ کے زمانہ کی لکھی ہوئی فارسي کتابوں سے بھي مده لي مگر اُس کے خيالات بہيئت مضوعي پرنسپ اور مرے کي کتابوں پر هي مندي هيں ۔ پرنسپ نے اپنی کتاب سنه ۱۸۳۴ع میں شائع کی - وہ دیباچه میں ذکر کرتا ھے کہ یہ کتاب کپتان رید اور کپتان مرے کی رپورت کو ترتیب دے کر لکھی گئی ھے۔ کپتان ویڈ اور کپتان مرے کو گورنرجلرل کی طرف سے هدایت هوئي تهی کہ وہ مہاراجہ کی زندگی کے حالات پر رپورت مرتب کریں -كپتان ويد لدهيانه ريزيدنسي كا افسر تها - كپتان مرے اساله ایجنسی کا ریزیدست تها - یه دوس اصحاب دربار لاهور میں اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ اُنہوں نے خوشوقت رائے اور دیگر اخدار نویسوں سے جو سرکار انگریزی کی طرف سے مہاراحہ کے دربار میں متعین تھے واقعات حاصل کئے - اِن اخدار نویسوں کو علم تاریخ سے کوئی باقاعدہ واقفیت نه تهی چنابچه اُنہوں نے واتعات

#### ميبايده

سولہ سال گذرہ پلجاب پولپورسٹی نے مصلف کو مہارجہ
رنجیت ساتھ کی گورندات گا ریکارڈ مرتب کرنے کے کار خاص
پر تعینات کیا تھا۔ سرکار حالصہ کے چالیس ساتہ کافڈات
التحاتی بنجاب کے وقت سنہ ۱۹۱۹ع میں برٹش گورندات کے
ٹیفکہ میں آئے جو سنہ ۱۹۱۵ع تک گورندات پنجاب کے
سیکیٹریت دفتر میں جوں کے توں پڑے رہے ۔ مصلف نے
چار سال میں اُس تمام دفتر کو ترتیب دی ۔ اور دو محکمہ
کے تمام کفذات کی فہرست تاریخ اور نمبر وارمعہ شرح تیار کی
جسے پنجاب گورسات نے 3 دحالصہ دوبار ریکارڈ "کے نام سے دو

الہیں تحقیقات کے دوراں میں مصنف کو مہاراجہ رنجیت
سلکم کی تاریعے سے حاص دنجسپی پیدا ہوگئی چاتجیہ
اِس مفسوں پر چکئی کتابیں شائع ہوچکی تھیں۔ اُن سب
کا مطالعہ کیا۔ اب مصنف کے دل میں حیال پیدا ہوا کہ
عام پہلک کی واقنیت کے لئے رنجیت سلکم کی حیوت انکیز
زندگی کے صحیح واقعات کتاب کی سکل میں سائع کئے جاہیں۔

اتناتی ہے انہیں ایام میں ہندوستانی ایکیڈیسی کے سیکریٹری صاحب کی فرمائش موسول ہوئی جس میں مصلف کو



|            | قهرست مضامين                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | تو <i>ان</i> پاپ                                  |
| مأهلا      |                                                   |
| Iro        | تحرحات کی بهرسار                                  |
|            | دسو <i>ان</i> ياب                                 |
| 114        | كود مور الا ماجرا و ديكر معاملات                  |
|            | ' '.<br>گيارهران باب                              |
| 191        | مرمات کا سلساء اور فقع ملعان                      |
|            | پارهز <i>ان</i> پاپ                               |
| 11+        | نترهاب كشبير أور شمال معربي سرهنبي صوبجات         |
|            | تيرهوان باب                                       |
| tro        | نتم پشاور کی تکمیل                                |
|            | يودهوان ياب                                       |
| 747        |                                                   |
| 114        | سرکار اِلگریزي کے ساتھ تعلقات اور مہاراجہ کي وقات |
|            | پٽدرهوأن ياب                                      |
| 791        | مهاراجه 🏿 مالي ' ملكي أور قوجي أنقطام             |
|            | سولهوا <i>ل</i> ب <del>اب</del>                   |
| rig        | مہاراجہ کے نااتی اوصاف                            |
| 7779       | ضیب اے تامی اُمرا کی قیرست                        |
| PT'A       | شىيىغ ۽ يوروپين مالزمون کي قهرست                  |
| ror        | ضينه ٣ مهاراچه 🖔 کلهه                             |
| <b>""+</b> | شيبه ۴ ــ کتابو <i>ن</i> کي قهرست                 |
| 770        | الذيكس                                            |
| ۳۷۷        | مصت نامة                                          |

# فهرست مضامين

ديىلچە پهلا باب سکھ، مذهب کي ابتدا اور گورؤں کا بيان 9 ... دوسرا باب يلجاب ميں خالصة رام قائم هونا 41 ... تيسرا باب باره سكه مثلين ۲+ ... چوتها باب مہاراحہ ربحیت سنگھ کے خاندان کی سرگذشت ... ۲۹ پانچوال باب 41 مهاراجة رنجيت سنگه كا زمانة عروج چهتا باب دِنهاب كي دوليتيكل هالت اور رنجيت سنگم كي پاليسي ساتواں ماب

مہاراحہ اور سرکار انگریزی کے درمیان دریائے ستلم کو سرحد قرار دیا جانا ...

آتنوال باب

|+| ...

ستلم پار کی سکم ریاستوں کے سانم تعلقات اور دیگر

فتوحات

#### بوحسه بتاحي

سکھوں کے عہد حکومت کی دلجسپ داستانیں ساکر آپ نے ھی اول اول مغرے دل میں حالصہ تاریخ کے مطالعہ کا شرق ڈالا ۔ حالتچہ مہاراجہ رنجیت سائم کی زندگی پر یہ حمونی سی تصافف برے ادب اور پیار سے آپ کی بہیلت کرتا ھیں تبرل کھجیلے ۔

آپ کا پھارا بیٹا سیٹارام

# Published by The Hindustani Academy, II. P... Allahabad.

First Edition

Price  $\begin{cases} Rs. 4/8 & (Cloth) \\ Rs. 4/- & (Paper) \end{cases}$ 

Printed by Mirza Abul Fazl at the Minerva Press Allahabad.

#### مهاراحة ويتحيت سكه

مصلتد

پروفیسر سیتارام کرهلی ، ایم ـ اـ گررشت کالے ، تعور

العآباد

هلدوستانی ایکیدینی یو۔ پی

1977

